



- کلمطیب "لا إلة إلا الله " كقاض ني پہلے قدم بر هاؤ پھرالله كى مدرآ ئيكى
  - ن الله كابندول سے عجیب خطاب
- ن الله کے ولی کو تکلیف دینے پر اعلان جنگ
- 🛭 سجدول کی کثر ت اللہ کے قرب کا ذریعہ
- o دوعظیم نعتیں اوران کی طرف سے غفلت
- o جنت اوردوزخ يريدك يزع بوع بي

- ن دوسرول كوتكليف سے بچاہئے
  - پائی کوروکو۔ورنہ۔۔۔۔۔
  - و حیا کی حفاظت کے طریقے
    - ن كسى نيكي كوهقيرمت سمجھو
  - كون ساعل" صدقة" ٢

الاسلام حضرت مولانا مفتى في المنتي المنتاني المناف





## جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

خطاب : خُ الله الم صَرَت مَوللا مُفتَى عَنَيْ فِي عَنْمَ إِنْ عَلَيْهِ

صيط وترتيب : مولانا محرمبدالله يمن صاحب الناذ باسود الماعليم كرايى

تاريخاشاعت : ١٠١٥م

ناشر : میمن اسلامک پبلشرز

باا بتمام : محد مشهود الحق كليانوى

طِد : ۲۱

مكومت بإكستان كالي رائنس رجشريش نمبر

#### ملنے کے بتے

• ميمن اسلامك پيلشرز ، كراجي ..: 97 54 920-0313

🛊 مكتبه معارف القرآن ، دارالعلوم كرا چي ۱۳ 🐞 بيت القرآن ، چيوني ممني حيدرآباد

🖷 ادارة المعارف، وارانعلوم كرايك ۱۳ 🖢 كتيدر تناني، أردو يازار، لاجور

🗢 مكتبة العلوم بهلام كتب ماركيث بنوري تا دُن كرا بي 🔹 كتبدسيدا حمد شهيد ، أرد و بازار ، لا مهور

🔹 کتب فاندا شرفیه، قاسم سینز اُرد و بازار کرایی 🐞 کمنید شیدید بسرگی رو ڈکوئٹ

🗢 كتبهم قاروق، شاه فيعل كالوني وزوجامعه قاروتيه وكراجي 🗢 وارالخلاص ويشاور

کتبه علمیه، ی نی رو د اکو زافتک
 کتبه قاروتیه متکوراسوات

شيخ الاسلام حفرت مولانا مفتى محمرتفى عثانى صاحب مظلم الحَمَّةُ تُديلُهُ وَكُفَى وَسَلاَ مُرْعَلَى عِبَادِةِ الَّذِيثَ اصْطَلَحَى الْحَمَّةُ تُديلُهُ وَكُفَى وَسَلاَ مُرْعَلَى عِبَادِةِ الَّذِيثَ اصْطَلَحَى اَمَا تَعْدَدُ

اپنے بعض بزرگوں کے ارشاد کی تھیل میں احقر کئی سال سے جمعہ کے روز عصرکے بعد جامع مسجد بیت المکرم گلشن اقبال کراچی میں اپنے اور سننے والوں کے فائدے کے دین کی باتیں کیا کرتا ہے۔ اس مجلس میں برطبقہ خیال کے حضرات اور خوا تمن شریک ہوتے ہیں، الحمد بلداحقر کو ذاتی طور پر بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور بفضلہ تعالی سامعین بھی فائدہ محسوں کر نے تھی اللہ تعالی اس سلسلے کو جم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنا کی ہے۔ آور بعد بنا کی ہے۔ آمین۔

احقر کے معاون خصوصی مولا ناعبداللہ یمن صاحب سلمہ نے پہوعر سے ہے۔
احقر کے ان بیا تابت کو ٹیپ ریکارڈ کے ذریعہ محفوظ کر کے ان کے کیسٹ تیار کرنے اور
ان کی نشروا شاعت کا اہتمام کیا جس کے بارے میں دوستوں سے معلوم ہوا کہ بفضلہ
تعالی ان سے بھی مسلمانوں کوفائدہ پہنچ رہا ہے۔

ان کیسٹوں کی تعداداب غالباً سوسے زائد ہوئی ہے۔ انہی میں سے پہلے کے کیسے کی ان کیسٹوں کی تقاریر مولا ناعبداللہ میمن صاحب سلمہ نے قلمبند بھی فرمالیں، اور ان کو

چھوٹے چھوٹے کتا بچوں کی شکل میں شائع کیا ۔اب وہ ان تقاریر کا ایک مجموعہ ''اصلاحی خطبات'' کے تام سے شائع کررہے ہیں۔

ان میں ہے بعض تقاریر پر احقر نے نظر ثانی بھی کی ہے۔ اور مولا ناموصوف نے ان میں ہے۔ اور مولا ناموصوف نے ان پر ایک مفید کام ہے بھی کیا ہے کہ نقاریر میں جواحادیث آئی ہیں ، ان کی تخریج کر کے ان کے حوالے بھی درج کردیے ہیں۔ اور اس طرح ان کی افادیت بڑھ گئے ہے۔

اس کتاب کے مطالعے کے وقت یہ بات ذہن میں رہنی چاہئے کہ ہے کئی
با قاعدہ تصنیف نہیں ہے، بلکہ تقریروں کی تلخیص ہے جوکیسٹوں کی مدد سے تیار کی مگئ
ہے، لبندااس کا اسلوب تحریری نہیں بلکہ خطابی ہے۔ اگر کسی مسلمان کوان با توں سے
فائدہ پنچ تو یحض اللہ تعالی کا کرم ہے جس پر اللہ تعالی کا شکراداکر تا چاہئے، اورا گرکوئی
بات غیر محتاط یا غیر مفید ہے، تو وہ یقینا احترکی کسی غلطی یا کوتا ہی کی وجہ ہے۔ لیکن
المدللہ، ان بیانات کا متصد تقریر برائے تقریر نہیں، بلکہ سب سے پہلے اپنے آپ
کواور پھر سامعین کواپئی اصلاح کی طرف متوجہ کرتا ہے۔

نه به حرف ماخته سرخوهم ، نه به نقش بسته مشوهم نفید بادتوی دنم ، چه عبارت وچه معاینم

الله تعالى الله تعالى الله تعالى وكرم سے ان خطبات كوخوداحقر كى اور تمام قارئين كى اصلاح كاذريعه بنائي ، اوريهم سب كے لئے ذخيره آخرت ثابت ہول -الله تعالى سے مزيد دعا ہے كہ وہ ان خطبات كے مرتب اور ناشركو بھى اس خدمت كا بہترين صله عطافر مائيں - آبين -

### عسىرض ناسشىر

محترم قارئین کرام \_\_\_\_الملام لیکم ورتمۃ الله و برکاۃ
المحد لله ' اصلاحی خطبات ' کی اکیسویں جلد آپ تک پہنچانے کی سعاوت حاصل کر دہ
ہیں ۔ جلد ۲۰ کی مقبولیت اور افادیت کے بعد مختلف حضرات کی طرف سے اس سلسلہ کو
جاری رکھنے کی خواہش ظاہر کی گئی کہ اس نام سے مزید اشاعت کی جائے اور اس سلسلے کو
آ مے جاری رکھا جائے ، اور اب الحمد لله ، دن رات کی محنت اور کوشش کے نتیج میں بہت
کم عرصے کے اندر بیجلد تیار ہوکر سامنے آممی اس جلد کی تیاری میں محترم جناب مولانا
محمود الله میمن صاحب نے اپنی ووسری معروفیت کے ساتھ ساتھ اس کام کے لئے اپنا
فیمتی وقت نکالا ، اور دن رات کی انتقاب محنت اور کوشش کر کے جلد اکیسویں کے لئے مواد
تیار کیا ، اللہ تعالیٰ ان کی صحت اور عربی ہرکت عطافر مائے اور مزید آھے کام جاری رکھنے

قارئین کرام سے درخواست ہے کہ وہ اپنی وُ عاوُں میں ہمیں یا در تھیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس کام میں مزید مبتر کرکے ہمیں اس کام میں مزید مبتر کرکے پیش کرنے میں آسانی عطافر مادیں \_\_ آمین

کی تو فیق عطا فرمائے \_\_ آمین

نیزید که حعزت فیخ السلام دامت برکاتهم کیلئے دُعا وفر ما نمیں کہ اللہ کرنیم حضرت مظلم کا سایۂ عافیت وسلائتی اور خیرو برکت کے ساتھ تادیر سلامت رکھیں ،اوران خطبات کا مطالعہ کرنے والوں کوصدق واخلاص ہے ان پڑمل کرنیکی تو فیق عطافر ما نمیں آمین۔

آپ کی دُ عاوَن کاطالب سشیخ محسد مشہودالحق کلیانو آی

| •        | اجمسالی فیمسسرسستند                           |
|----------|-----------------------------------------------|
|          | امسلامی خطبات جلدنمبر:ا                       |
| صفحه نبر | عنوان                                         |
| 70       | (١) كلم طيب لا إله إلا الله "كنفاض            |
| M4       | (۲) دومرول كوتكليف سى بجائي                   |
| ۵۲       | (٣) بے حیاتی کوروکو۔ورنہ                      |
| ۸۵       | (۳) حیا کی حفاظت کے طریقے                     |
| 1+1      | (۵) سمی نیکی کوحقیر مت مجھو                   |
| Iri .    | (۱) كون ساعمل"مدة" ہے                         |
| ll.h.    | (۷) بہلے قدم بڑھاؤ پھراللہ کی مدوآ میکی       |
| 161      | (۸) الله كابندول سے عجيب خطاب                 |
| ۵۲۱      | (۹) الله کے ولی کو تکلیف دینے پر اعلان جنگ    |
| 140      | (۱۰) سجدول کی کثرت اللہ کے قرب کا ذریعہ       |
| . 1911   | (۱۱) دو عظیم نعتنیں اور ان کی طرف سے غفلت     |
| rri      | (۱۲) جنت اوردوز خ پر پردے پڑے ہوئے ال         |
| rri      | (۱۳) روش خیالی اور امام بخاری رحمنه الله علیه |
| ror      | (۱۴) عبادت میں اعتدال ہونا ماہیے              |
| 141      | (۱۵) تیکیوں والے اعمال                        |

| (          |                                               |
|------------|-----------------------------------------------|
| ، صفح نمبر | عنوان                                         |
| ٣2         | ایک مرحبهاس کلمه کاا قرار کر کیجئے            |
| . 72       | یے کلمہ ایک عہداور ایک اقرار ہے               |
| <b>P</b> A | اس کلمہ کے ذریعہ ساری مخلوقات کی نفی          |
| <b>7</b> 9 | اس کلمہ میں کن باتوں کا اقرار ہے؟             |
| ۳q         | مجمعے میرا اللہ بحیائے گا                     |
| اما        | وہ خزا توں کوٹھکرا ڈے گا                      |
| ۱۳۱        | حضرت عبداللدين حذا فديخا فيتلاد               |
| 44         | تم مجھے اس انجام ہے ڈراتے ہو؟                 |
| rr         | کلمه کفرکہتا کب جائز ہے؟                      |
| <b>۳۳</b>  | اس وفت اس ممناہ کا ارتکاب کرلے                |
| 44         | کا فرکی پیشانی پر بوسه دینا                   |
| 44         | دین نام ہے صدود کو پہچاننے کا                 |
| 20         | تم نے بیکام شریعت کی اتباع میں کیا            |
| ۳۵         | الله کے تامے سرتسلیم خم کردو                  |
| רא         | كلمة كرالة إلا الله "كامطلب                   |
| <i>۴</i> ۷ | سب سے افضل ذکر ' لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ '' |
| ۳۸         | حضرت مفتى محمد شفيع صاحب بريكان كالتكبيد كلام |

| منحنبر     | عنوان                                        |
|------------|----------------------------------------------|
| 41         | سغر کے ساتھی کے بھی حقوق ہیں                 |
| γr.        | راستہ بند کرنا ایذ اوسیلم ہے 🐪               |
| 44"        | ''معاشرت''ہمارے دین کا حصہ ہے                |
| 48"        | رفع حاجت کے لئے جگہ کی تلاش                  |
| 40"        | دوسروں کو تکلیف دینا گناہ کبیرہ ہے           |
| 40         | بے حیاتی کوروکو۔ورنہ                         |
| 42         | تتمهيد                                       |
| N. I       | خاص طور پر'' حیاء'' کا بیان کیوں؟            |
| NY         | اصل الاصول شعبہ ''حیا'' ہے                   |
| 79         | جب ''حيا'' عي نڪل ممني                       |
| ۷٠         | اما م تعبنی میشنهٔ کا واقعه                  |
| اک         | انسان میں اور کتے بلی میں کوئی فرق نہیں رہتا |
| ۷٢         | ''حیا''کے پیکر حضرت عثان غنی نظافۂ           |
| <b>∠</b> r | ا یک صحابیه کا واقعه                         |
| ۳۳ ک       | عورت گھر کے اندرنماز پڑھے                    |
| ۷۵         | عورت کی نماز میں پردہ کا اہتمام              |
| ∠₹         | مردوں کی افضل صف کونسی                       |

|           | (")                                             |
|-----------|-------------------------------------------------|
| مغنبر     | د عوان                                          |
| ۷٦        | ۔<br>نکاح کے ایجاب وقبول کے وفتت عورت کی خاموثی |
| 44        | عورت کا غافل ہونا اس کاحسن ہے                   |
| ۷۸        | آ ہستہ آ ہستہ پر دہ اٹھ کمیا                    |
| ۷٩        | مغرب کے نقش قدم پرمت چلو                        |
| ^+        | بیوی بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ                   |
| ۸٠        | آج ماں باپ الی بیٹی پرفخرکرنے لگے ہیں           |
| <b>^1</b> | کوبیاولا دخمهاری عزت اتاریکی                    |
| Ar        | رند سر پکڑ کردو کے                              |
| ٨٣        | عام بدکاری کا ارتکاب                            |
| ۸۳        | 'حیا'' کو بچانے کی فکر کرو                      |
| ۸۵        | حیا کی حفاظت کے طریقے                           |
| ٨٧٠       |                                                 |
| ^^        | م طور پر''حیاء'' کا بیان کیوں؟                  |
| <b>A9</b> | نسانی فطرت میں ''حیا'' موجود ہے                 |
| ^9        | ں باپ ہے کو یہودی اور نصرانی بنادیتے ہیں        |
| 9.        | ت آ دم ملائظتم نے پتول سے بدن ڈھانپناشروع کردیا |
| 91        | _ کے تحفظ کے بے شار درواز بے                    |

| \ <del></del> |                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------|
| صرت           | عنوان                                           |
| ·             | Qis                                             |
| 95            | ا پئی نگا ہیں نیچی رکھو                         |
| 91-           | ایک نظرانسان کو بہت دور تک لے جاتی ہے           |
| 92            | میں چاروں طرف سے حملہ کروں گا                   |
| qr.           | حضرت ڈاکٹرعبدالتی صاحب اور نگاہ کی حفاظت        |
| 90            | ا بنی نگاه اور دل کی حفاظت کرلو                 |
| 90            | کفارکی جال                                      |
| 94            | كافرول كالمقصد                                  |
| 94            | حضرت ابوعبیده بن جراح خافیز کی فراست            |
| AP            | آ تکھ بڑی نعت ہے                                |
| 99            | پیمرحلاوت ایمانی عطافر ماتے ہیں                 |
| 99            | آ نکھی حفاظت کے لئے ہمت سے کام لو               |
| 100           | خلاصه                                           |
| 1+1           | سسى نيكي كوحقيرمت مجھو                          |
| 1+9"          | حصرت ابوذ رغفاری ڈاپھنے                         |
| ١٠١٠          | حدہ پیشانی ہے لنا نیکی ہے                       |
| 1.0           | جعشہ وز تدس می تفاید ہے چرے پرتبسم              |
| 1.0           | الله تعالى دونو ل كورحمت كى تكاه سے د كيھتے ہيں |
|               | ;                                               |

| مغنبر | عنوان                                   |
|-------|-----------------------------------------|
|       |                                         |
| 1+4   | ممنی نیک کام کوحفیر سمجھ کرمت چھوڑ و    |
| 1+4   | عمل وہ ہے جوان کو پہندآ جائے            |
| 1•٨   | کتے کو پانی میلانے پر مغفرت             |
| 1+9   | حضرت شاه عبدالرحيم دبلوى مينية كاوا قعه |
| 11+   | حفرت شاه صاحب بخفة كاكتے ہے مكالمہ      |
| 111   | اور کمآاو پر ہے گزر کمیا                |
| 111   | کتے کو گندے تا لے سے نکال دیا           |
| 115"  | کتے کے ذریعہ عملے مطاکر نا              |
| 111-  | حضرت سفیان تو ری برینطهٔ کی سبخشش       |
| וורי  | کسی انسان کوحقیرمت سمجھو ·              |
| 110"  | تنسى نيكي كوحقيرمت سمجھو                |
| 110   | تحمسى ممناه كوبجي حقيرمت سمجھو          |
| 110   | بیرگناه مغیره ہے یا کبیره               |
| IN    | ایک ممناہ دوسرے ممناہ کو کھینچتا ہے     |
| 114   | الله دالے کی دعوت کے اثرات              |
| IIA   | جارے دل سیاہ ہو بھے ہیں                 |
| 119   | ایک درخت مثا دینے پرمغفرت               |
| 11.   | سیا بمان کا اد فی شعبہ ہے               |
| , l   | <b>{</b>                                |

| <del> </del> |                                          |
|--------------|------------------------------------------|
| صغخبر        | عنوان                                    |
|              |                                          |
| 1174         | حضرت شيخ الهند محيفة كا دوسراوا قعه      |
| 17°4         | حضرت مفتى عزيز الرحمن صاحب وكيفة كاواقعه |
| IPA          | ایک اور حدیت                             |
| 1179         | بيسب اعمال بمى صدقه بيب                  |
| 1179         | مسجد كى طرف الخصنے والے قدم صدقہ ہیں     |
| 16"+         | ایک اور حدیث                             |
| 16.4         | جا ئز جنسى تعلقات <i>مدق</i> ه بين       |
| וייו         | صرف زاویهٔ نگاه بدلنے کی ضرورت ہے        |
| 1000         | پہلے قدم بڑھاؤ پھرالٹد کی مدد آئیگی      |
| ורץ          | مدیث قدی                                 |
| IMA          | الله کے قریب آنے کی مثال                 |
| 164          | یہ بشارت ہے                              |
| 1174         | بندہ اپنے جھے کا کام کرتا ہے یانہیں      |
| 167          | روزانه منح الثدتغالى سے عہدو پیمان کرلو  |
| 164          | صبح کوییآیت پڑھا کرو                     |
| 1179         | روزانه عزم تازه کرو                      |
| i<br>L       | 11                                       |

| ; <u> </u> | 14                                     |
|------------|----------------------------------------|
| صفح نمبر   | عنوان                                  |
|            |                                        |
| 145        | بہت ادب کے ساتھ میہ حدیث سناتے         |
| 141"       | اہل شام کے لئے سب سے اشرف حدیث         |
| ۵۲۱        | اللہ کے ولی کو تکلیف دینے پراعلان جنگ  |
| 145        | حدیث قدی کیا ہے؟                       |
| . API      | اس سے اعلانِ جنگ ہے                    |
| AFI        | الله ہے دشمنی پراعلانِ جنگ کیوں نہیں؟  |
| IYA        | کوئی شیر کے بچے کو چھیڑے تو            |
| 144        | اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بے نیاز ہیں   |
| 120        | فرائض ہے تقرب حاصل ہوتا ہے             |
| 120        | و وضخص سیدها جنت میں جائے گا           |
| 141        | میں اس ہے محبت کرنے لگوں گا            |
| 121        | میں اس کے کان ، زبان ، آئکھ بن جاؤں گا |
| 128        | میں اس کے کان ، زبان ، آئکھ بن جاؤں گا |
| 1∠r        | وہ کام ہوں گے جووہ چاہیں گے            |
| 129"       | نوافل کومعمولات میں شامل کرلیں         |
| 128        | نفلی عبادت انر جی اور طافت ہے .        |
|            |                                        |

| 1        |                                           |
|----------|-------------------------------------------|
| صفح نمبر | عنوان .                                   |
|          |                                           |
| ا ۵۱     | سجدوں کی کثرت اللہ کے قرب کا ذریعہ        |
| 141      | صُفَه اسلام کی پہلی یو نیورسٹی            |
| 141      | ان کا صرف ایک مشغله تھا                   |
| 149      | کئی کئی دن کے فاقے گزرجاتے                |
| 1/4-     | حضرت ابو ہریرۃ ڈٹاٹھ کا احسانِ عظیم       |
| 14.      | حضور منی ناتیج کے خادم ہونے کی حیثیت سے   |
| 1/1      | مجھ ہے کیچھ فر مائش کرو                   |
| 171      | جنت میں آپ کا ساتھ مانگآ ہوں              |
| IAT      | سارےمقاصد کی جان ما نگ لی                 |
| IAT      | <u>مجھے</u> اور پچھنیں چاہئے              |
| ۱۸۳      | کثرت یجود ہے میری مدد کرو                 |
| IAM      | تنها د عا کامنهیں دیتی                    |
| ۱۸۴      | یہ دعانہیں ، بلکہ مذاق ہے                 |
| 110      | یز رگوں کی دعا نمیں بھی کارآ مذہبیں ہوتیں |
| ۱۸۵      | ورندا بوطالب جبنم میں نہ جاتے             |
| 144      | سب لوگ مسلمان ہوجائے                      |

| عنوان صفی نیر الله عنوان حضورت سلمان قاری دان شده سلمان بو گئے حضرت سلمان قاری دان شده سلمان بو گئے حضرت بیس ما کر آبوگا الم ۱۸۸ الم آبر و و کل سے جنت نیس ما کر آب و گا الم الم آبر و و کل سے جنت نیس ما کر آبر و کا سے مصلا کا کام کر و سیما سات الله الم الم آبر سیمی الم تابی تھا ہے الم الم الم آبر سیمی الم تابی تھا ہے الم الم آبر الم الم آبر الم الم آبر الم الم کر و سیما کی مربو سیمی کا مربو سیمی کا مربو الم الم آبر ا   |        | 19                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|
| المد المده    | صفحةبر | عتوان                                  |
| المد المده    |        |                                        |
| اردوی سے جنت نہیں ملاکرتی مطارع اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11/4   | حضرت سلمان فارسی خافظ مسلمان ہو گئے    |
| اللہ تعالیٰ کی طرف ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف ہوئے اور داز وں کی طرف ہوئے میر ہے ہیں جیس اتنائی تھا اوہ تم اپنے جھے کا کام کرو حضرت مولا تا مظفر حسین کا ندھلوی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 114    | تنهبیں بھی کیچھ کرنا ہو گا             |
| اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع  وروازوں کی طرف بھائے  میرے بس میں اتنابی تھا  190  اما انتابی تھا  اما انتابی تھا انتابی تھا انتابی تھا  اما انتابی تھا  اما انتابی تھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 177  | آرز وؤں ہے جنت نہیں ملا کرتی           |
| ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1/19   | حضرت بوسف مدانيك كو گناه كى دعوت       |
| ۱۹۰  191  191  191  191  194  حضرت مولا تا مظفر حسین کا ندهلوی بروستی ہے  خان صاحب کے ذریعہ محبر آباد ہوستی ہے  بستی کے سب لوگ نمازی بن جا کیں گے  بستی کے سب لوگ نمازی بن جا کیں گے  بستی کے سب لوگ نمازی بن جا کیں گے  190  190  190  190  190  190  190  19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1/19   | الله تعالیٰ کی طرف رجوع                |
| ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19+    | در داز دں کی طرف بھاگے                 |
| حضرت مولا تا مظفر حسین کا تدهلوی برتا وید<br>ا اعلی العلم الع | 19+    | میرے بس میں اتناہی تھا                 |
| خان صاحب کے ذریعہ مجد آباد ہو سکتی ہے ۔ استی کے سب لوگ نمازی بن جائیں گے ۔ استی کے سب لوگ نمازی بن جائیں گے ۔ استی کے سب لوگ نمازی بن جائیں گے ۔ استی مسجد چلے جایا کریں ۔ استی مسجد چلے جایا کریں ۔ استی کے بلاوضونماز پڑھنے کا کہددیا ۔ استی وضونہیں ، بلکہ شسل کر کے جا ۔ استی کا کہددیا ۔ استی کا کہددیا ۔ استی کا کہددیا ۔ استی کا کہددیا ۔ استی کے وقتہ نمازی بن گئے ۔ وقتہ نمازی بن گئے ۔ استی کے ۔ استی کی کے ۔ استی کی کے ۔ استی کی کی کی کی کی کے ۔ استی کی کی کی کی کی کی کی کی کے ۔ استی کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 191    | تم اپنے جھے کا کام کرو                 |
| بستی کے سب لوگ نمازی بن جاکیں گے۔  امین میں میر نہیں جاسکتا  امین میں میر نہیں جاسکتا  امین اللہ میں میر چلے جایا کریں  آپ نے بلاوضونماز پڑھنے کا کہد دیا  وضونہیں ، بلکہ شسل کر کے جا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 197    | حضرت مولا تامظفرحسين كاندهلوي جمؤناهيه |
| ا المال الم   | 195~   | خان صاحب کے ذریعہ مسجد آباد ہوسکتی ہے  |
| آپ مسجد جلیے جایا کریں<br>آپ نے بلاوضونماز پڑھنے کا کہددیا<br>وضونہیں ، بلکہ شسل کر کے جا<br>بینج وقتہ نمازی بن گئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 191~   | بستی کے سب لوگ نمازی بن جائیں گے       |
| آپ نے بلا وضونماز پڑھنے کا کہد دیا<br>وضونبیں ، بلکہ مسل کر کے جا<br>وخونبیں ، بلکہ مسل کر کے جا<br>پنج وقتہ نمازی بن گئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1917   | ، میں مسجد تبییں جا سکتا               |
| وضونہیں، بلکٹ سل کر کے جا<br>پنج وقتہ نمازی بن گئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 190    | آپ مسجد چلے جایا کریں                  |
| تیخ وقته نمازی بن گئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 190    | آپ نے بلاوضونماز پڑھنے کا کہددیا       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 194  | وضونہیں ، بلکے خسل کر کے جا            |
| اجازت دینے کے بعد وہ روبھی رہاہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19∠    | ینج وقته نمازی بن گئے                  |
| Л 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 192    | اجازت دینے کے بعد وہ روتھی رہاہے       |

| • | ٠ |
|---|---|

| <u> </u> |                                                      |
|----------|------------------------------------------------------|
| صفحنمبر  | عنوان                                                |
| 19.5     | نماز کی کثرت جنت کے حصول کا ذریعہ                    |
| 199      | ''نوافل''الله کی محبت کاحق ہے                        |
| 199      | عشاء کے ساتھ تہجد پڑھ لیا کرو                        |
| r••      | تھوڑی دیر کے لئے بستر پر بیٹھ جاؤ                    |
| 4+1      | اشراق کی نضیلت                                       |
| rer      | چاشت اوراوا بین کے نوافل                             |
| r+r      | ملاۃ الحاجۃ کے ذریعہ اللہ کی طرف                     |
| pr + pr  | سجده کرواور ہمارے قریب آ جاؤ                         |
| r•m      | ىيا <u>ى</u> ك سىجدە جىھ توڭرال سىجىتا ہے            |
| 4.4      | سجدے کی حالت میں بیدوعا تھی مانگو                    |
| r.a      | خواب کے بیان کے وقت دعا                              |
| 4.4      | ایک صحابی کا عجیب خواب                               |
| r•2      | ورخت کے الفاظ سے حضور ملی ٹیٹائیکی دعا کرر ہے ہتھے ، |
| r•2      | د وسروں کے الفاظ کواپنی وعاؤں میں شامل کرلو          |
| rea      | عجيب وغريب دعا                                       |
| r.9      | سحد ہے کی حالت میں دعا کرنا                          |
| r • · q  | اس حدیث ہے دوسیق ملے                                 |

| صفخمبر       | عنوان                                  |
|--------------|----------------------------------------|
| <b>11</b> +  | آ پ سب حضرات سحیده تلاوت کرلی <b>ں</b> |
| rsi          | دوعظیم نعمتیں اور ان کی طرف سے غفلت    |
| p-19         | حديث كاتر جمه                          |
| rim          | صحت کی طرف ہے دھوکہ                    |
| r164         | آج میرے اندر طاقت ہے                   |
| ria          | انجى تو آئىھىيں كھول دية ہوں           |
| <b>P14</b>   | جوطاعت ہو سکے اس کوکر گزرو             |
| <b>1</b> 1/2 | فرصت کی نعمت                           |
| <b>11</b> 4  | بعد میں اس کی قدرمعلوم ہوگی            |
| 112          | اس وقت ایک ایک منٹ قیمتی معلوم ہوتا ہے |
| PIA          | موّت ایک لمحہ کے لئے مؤخر نہیں ہوگی    |
| . P19        | ہم مہلت دے چکے                         |
| P19          | ایک لمحد میں تم جنت میں پہنچ سکتے ہو   |
| PPI          | جنت اور دوز خ پر پردے پڑے ہوئے ہیں ،   |
| rrm          | جنت اور دوزخ پر کونے پر دے؟            |
| rrr          | یہ و نیاامتحان کا گھر ہے               |

| صفحه نبر   | عنوان                                              |
|------------|----------------------------------------------------|
| rra        | بیراسته جہنم کی طرف جار ہاہے                       |
| rra        | بیراسته جنت کی طرف جار ہاہے                        |
| 224        | خواہشات نفس کے دھوکہ میں نہ پڑو                    |
| rr2        | پیغادت ختم کرو                                     |
| rr2        | صرف عمل انسان کے ساتھ جائے گا                      |
| rra        | یہ سب تنہیں تنہا جھوڑ کر جارہے ہیں                 |
| rra        | اب اسکیے ہی جلے جائیں گے اس منزل ہے ہم             |
| . 229      | کیجھ سامان آ گے بھیج دو                            |
| P*P**(     | روش خیالی اور امام بخاری میشند                     |
| የም.ዮ       | تمہید                                              |
| ***        | عنوان باب                                          |
| rra .      | امام بخاری میشد اور صحیح بخاری کوییدمقام کیسے ملا؟ |
| rmy        | كتاب التوحيد آخر مين كيون لا في محقى ؟             |
| r=2        | عقیدہ ہرز مانے میں ایک رہا                         |
| rrq        | فلسفوں کی آئکھ مچو لی                              |
| <b>۲</b> • | روشن خیالی                                         |

|          | (rr )                                 |
|----------|---------------------------------------|
| صفح نمبر | عنوان                                 |
| ۲۳۱      | روش خیال ہر دور میں پیدا ہوئے         |
| 444      | خبردار!ان کی طرف مت جانا              |
| ۲۳۳      | نيوثن كانظرييا ورسرسيداحمدخان         |
| ***      | دینی حقائق تبدیل نہیں ہوتے            |
| rro .    | کون ساعمل کام آئے گا؟                 |
| rr2      | یو لنے میں بھی سخت احتیاط کی ضرورت ہے |
| 7 f f    | تشرت کلمات                            |
| rra      | محبوب کلیے                            |
| roi      | خشیت طالب علم کی آخری منزل            |
| ror      | عبادت میں اعتدال ہونا چاہیے           |
| raa      | تمہيد                                 |
| ron      | عبادت میں اعتدال ہو نا چاہیے          |
| ron      | وہ کام کرو جو طاقت کے مطابق ہو        |
| ro2      | شہرت کی غرض سے عبادت بے کار ہے        |
| ron      | اخلاص رخصت ہوگیا                      |
| ran      | دورکعت ہترار رکعت ہے بہتر ہیں         |





### يشسير الليالت محلن الترجيسير

# كلمطيب للاالة إللاالله "كقاض

ٱلْحَهُلُ بِلٰهِ نَحْهَلُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ فِإِللْهِ مِنَ شُرُورِ آنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّفْتِ آعُهَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُولَى لَهُ، وَآشُهَلُ آنُ مَنْ يَّضْلِلْهُ فَلاَ هَادِى لَهُ، وَآشُهَلُ آنُ مَنْ لَكُ وَمَنْ يُصْلِلْهُ فَلاَ هَادِى لَهُ، وَآشُهَلُ آنُ مَنْ لَكُ وَمَنْ يَصْلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ، وَآشُهَلُ آنُ مَنْ لَكُ وَمَنْ يَصْلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ، وَآشُهَلُ آنَ سَيِّلَ لَا وَسَنَلَكَا وَسَنَلَكَا وَسَنَلَكَا وَسَنَلَكَا وَسَنَلَكَا وَسَنَلَكَا وَمَوْلَا اللهُ وَحَلَهُ لَا هُولِكَ لَهُ، وَآشُهُلُ آنَ سَيِّلَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَنَسِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّلًا عَبُلُهُ وَ رَسُولُهُ مَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَاصْحَالِهُ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَوْيُورًا مَا مُعَمَّى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

عَنَ آنِ هُرَيُرَةَ وَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: آلْإِيْمَان بِضُعُّ وَسَبْعُون شُعْبَةً آفضلُهَا قَوْلُ لَا اِلْهَ إِلَّا اللهُ وَآدُنَاهَا إمَاطَةُ الْآذَى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ قِنَ الْإِيْمَانِ :

(رياض الصالحين, باب في بيان كثرة طرق الخير ، حديث نمبر ١٢٥) (صحيح مسلم ، كتاب الايمان , باب بيان عدد شعب الايمان ، حديث نمبر ٣٥)

### ایمان کے ستر سے زائد شعبے

حضرت ابو ہریرۃ طالقظ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس می تعلیم نے ارشاد فرمایا: ایمان کے سترے زائد شعبے ہیں۔ یعنی ایمان کے تقاضے اور ایمان کے مطابق کرنے والے اعمال سرے زائد ہیں \_ سرکا عدد جب اہل عرب ہولتے ہے تو اس سے مرادستر کی گئی نہیں ہوتی تھی ، بلکہ اس کا مطلب ہوتا تھا کہ ' بہت زیادہ' عیسے ہم بھی بعض اوقات اردو میں کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات سر مرتبہ کی \_ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ بات سر مرتبہ کی \_ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے بہت مرتبہ یہ بات کی ۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے بہت مرتبہ یہ بات کی ۔ بلندا سر کے عدد سے کثر ت بیان کرنی مقصود ہوتی نے بہت مرتبہ یہ بات کی ۔ بلندا سر کے عدد سے کثر ت بیان کرنی مقصود ہوتی کے اسلے علماء نے فرما یا کہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ ایمان کے شعبے گئی کے اعتبار سے سر ہیں ۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایمان کے شعبے بہت زیادہ ہیں ، لبذا ایمان کے اعتبار سے سر ہیں ۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایمان کے شعبے ایمان کا حصہ ہیں ۔ ایمان کے اعمال کی تعداد سر سے کہیں زیادہ ہے اور وہ سب شعبے ایمان کا حصہ ہیں ۔ اگر انسان کی ایک شعبے کو پکڑ کر بیٹے جائے اور وہ یہ سمجھے کہ میں مومن کامل ہوگیا ۔ یہ بات درست نہیں ۔

### ہرجگہ ایمان کے نقاضوں پر عمل ضروری ہے

مثلاً کی نے نماز پڑھی شروع کردی یا مثلاً روزہ رکھنا شروع کردیا۔ یا عبادات
پڑمل کرنا شروع کردیا تووہ آ دمی بیرنہ سمجھے کہ بس میراا بمان کامل ہو گیااوراب جھے پچھ
اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے مؤمن صرف مسجد میں اورصرف مصلے پرمؤمن نہیں ہوتا۔
بلکہ جس وقت وہ گھر میں بیٹھ کر گھر کے کام کر رہا ہے اس وقت بھی مومن ہوتا ہے۔ جس
وقت وہ بازار میں خرید وفروخت کر رہا ہے اس وقت بھی مومن، جب دفتر میں کام
کررہا ہے اس وقت بھی مومن، وہ تو ہر جگہمومن ہے اور جب ہر جگہمومن ہے تو بھر ہر

جگہ پرایمان کے نقاضول پر عمل کرنا بھی اس کے لئے ضروری ہے۔ چاہے وہ عباوت ہو، معاملات ہوں، معاشرت ہو، اخلا قیات ہوں، جننے بھی زندگی کے شعبے ہیں۔ ان سب میں ایک مومن کا فرض ہیہ ہے کہ وہ اللہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول سائٹ ایکی ہے احکام کی پیروی کر ہے۔ اس کے تو کوئی معنی نہیں کہ مجد میں آ کر تو عباوت کر لی اور اللہ تعالیٰ کی پیروی کر ہے۔ اس کے تو کوئی معنی نہیں کہ مجد میں آ کر تو عباوت کر لی اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کر لیا۔ اس کے تو کوئی معنی نہیں کہ مجد میں آ کر تو عباوت کر لی اور اللہ تعالیٰ اس کے حضور سجدہ کر لیا۔ ایک جب بازار پہنچا تو اللہ کے بیجائے شیطان کو محبوب بنالیا۔ اس کو میہ فکر نہیں کہ یہ لقمہ جو میں کھار ہا ہوں، میہ طلال کا لقمہ ہے، یا حرام کا لقمہ ہے۔ اور اسے بیوی بچوں کو جو کھلا رہا ہوں، میہ حرام کھلا رہا ہوں یا طلال کھلا رہا ہوں۔ آگر اس کی قراسے دل میں نہ ہوتو اس کا ایمان کا مل نہیں۔

#### ایمان کے تین شعبوں کا ذکر

اس کے آپ نے فرمایا کہ ایمان کو صرف نماز روز ہے جس محصور نہ کرلو۔ بلکہ
ایمان کے ستر سے بھی زیادہ شعبے ہیں۔ اوران سب شعبوں پر عمل کرنا ایک مومن کامل

کے لئے ضروری ہے ۔ ان تمام شعبوں کا تو حضور اقد کر سائٹ ایک ہے بیان نہیں فرمایا۔ لیکن اس حدیث جس حضور اقد کی مائٹ ایک ہے نہین شعبے ذکر فرماد ہے ، یہ تمن فرمایا۔ لیکن اس حدیث جس حضور اقد کی مائٹ ایک ہے تا کہ ان شعبوں کی تھوڑی ہی جھلک سامنے آجائے اور ان شعبوں کا تعارف ہوجائے کہ وہ کیا کیا شعبہ ہیں جو ایمان کے نقاضے کے لئے ضروری شعبوں کا تعارف ہوجائے کہ وہ کیا کیا شعبہ ہیں جو ایمان کے نقاضے کے لئے ضروری ہیں۔ امام بیم فی پیشنٹ کی مشہور ہیں۔ امام بیم فی پیشنٹ کی مشہور میں۔ امام بیم فی پیشنٹ کی مشہور کیا گیا ہے۔ اس پر علمائے کرانم نے مستقل کیا ہیں کھی ہیں۔ امام بیم فی پیشنٹ کی مشہور کیا گیا ہے۔ ان میں کو در حقیقت اسی صدیث کی شرح ہے کہ ایمان کے شعب

کیا کیا ہیں؟ چنانچہ انہوں نے قرآن وحدیث سے وہ سارے اعمال اس کتاب میں جمع کردیئے ہیں کہ ایک مؤمن کو کیا کیا عمل کرنا ضروری ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے حضرات نے اسی موضوع پر کتابیں لکھی ہیں۔

### يبلاشعبه لاإلة إلَّاللهُ" كبنا

اس حدیث میں حضورا قدس مان ٹھالیا ہے خاص طور پر تمین شعبے ذکر فر مادیے ، پہلاشعبہ بیان کرتے ہوئے فر مایا:

#### "أَفْضَلُهَا قَوْلُ "لَا إِلٰهَ إِلَّاللَّهُ"

#### اعتراف اورا قرار کرکے گیا توسیدها جنت میں پہنچ گیا۔

#### غزوه خيبر

یمبالغہ کی بات نہیں، بلکہ ہے واقعات ہیں کہ بعض لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جن کو اللہ تعالی نے صرف اس کلمہ کی بدولت جنت میں پہنچاد یا اور جہنم سے نکال ویا ۔

غزوہ خیبر جس میں حضورا قدس می شین پہنچار نے یہود یوں پر حملہ کیا تھا، یہودی مسلمانوں کو پر بیثان کرتے رہتے ہے۔ مسلمانوں کو تھم ہوا کہ ان پر حملہ کریں تو نبی کریم میں تھی ہوا کہ ان پر حملہ کریں تو نبی کریم میں تھی ہوا کہ اس پر بیٹان کرتے رہتے ہے۔ مسلمانوں کو تھم ہوا کہ ان پر حملہ کریں تو نبی کریم میں تھی ہوں کہ معابہ کرام خالفہ کو لے کر خیبر کے مقام پر تشریف لے گئے۔ وہاں پر ان کے قلعوں کا محابہ کرام دکرایا، بالا خراللہ تعالی نے ان پر فتح عطافر مادی۔

#### خيبركےايك چرواہے كاوا قعہ

اندر مقیم ہیں ہم وہاں چلے جاؤے تمہاری ملاقات ہوجائے گی۔ اس کے وہم وگمان ہیں ہمی نہیں تھا کہ کسی ملک کا بادشاہ یا کسی قبیلے کا سردار کسی معمولی خیبے ہیں مقیم ہواور کوئی معمولی چروا ہابراہ راست ان سے جا کرمل لے \_\_\_ چنانچہ اس چروا ہے نے کہا کہ تم محصصے مذاق کررہے ہو؟ اتنابرا ابادشاہ اس معمولی خیمہ میں ہوگا اور وہ مجھ سے ملاقات کر لے گا۔ سے ابرکرام مختلف نے فرما یا کہ ہم مذاق نہیں کررہے ہیں۔ ہمارے سرداراور معارے آ قاایے ہی ہیں۔ ہمارے سرداراور معارے آ قاایے ہی ہیں۔ ہمارے سرداراور معارے آ قاایے ہی ہیں۔ تم اگر ملنا چا ہے ہوتوان کے پاس چلے جاؤ۔

### حضور سالانتاليكم كالمخضر يبغام

وہ چرواہا چلا گیا اور جرانی کے عالم میں نبی کریم مان تلایی کے خیے میں واخل ہوگیا۔ وہاں جاکردیکھا تو ندکوئی وربان، ندکوئی چوکیدار، ندکوئی روکنے والا اور سرکارو و عالم مان تلای کے ساتھ اس خیے میں تشریف فرما ہیں۔ جب پہلی مرتبہ چرہ پر نظر پڑی تو چرہ ود کھے کردل کی دنیا بدلنے گئی۔ اس نے آکر سوال کیا کہ آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں؟ اور خیبر پر حملہ کیوں کیا ہے؟ نبی کریم مان تلای ہے نے خشرا اس کو بتایا کہ میرا پیغام بیدا ہوں کیا ہے؟ نبی کریم مان تلای ہے نے خشرا اس کو بتایا کہ میرا پیغام بیدا ہوں کیا ہے؟ نبی کریم مان تلای ہے کہ اس کا نتات میں سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی اور معبود نبیں، لبندا تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اس کو اپنا معبود قرار دو، بیشرک کرتا چپوڑ دو \_\_\_وہ چرواہا سیدھا سادہ آدی تھا، سرکار دوعالم مان تلای کی زیارت اس ظرح اچا تک ہوئی اور آپ سیدھا سادہ آدی تھا، سرکار دوعالم مان تلای کے اور دل کی دنیا بدلنے گئی۔

#### ايك مسلمان كي حقوق

پھراس نے کہا کہا چھاہیہ بتا تھیں کہ اگر میں آپ کی بات مان لوں اور میں ریکلمہ ''ٱشْهَارُانَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَ ٱشْهَارُانَ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهُ'' يرْحاول تواس ونت میرے کیا حقوق ہو سکتے؟ سرکار دو عالم ملی اللہ نے فرمایا کہ تمہارے حقوق یہ ہو تنگے کہ ہم تمہیں سینے سے لگا تمیں گے اورتم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور جوحقوق د دسرے تمام مسلمانوں کو حاصل ہیں ، وہی حقوق تنہیں بھی حاصل ہو تکے \_\_\_اس چرواہے نے بھی بیسو جا بھی نہیں تھا کہ سی ملک کا بادشاہ اس سے بید کے کہ میں تہمیں سينے سے لگاؤں گا۔اس نے کہا كه آپ استے بڑے ملك كے بادشاہ بيں اور آپ مجھ ے نداق کررہے ہیں؟ کیا آپ مجھے سینے سے لگا تیں سے جبکہ میں سیاہ فام ہوں، بدصورت ہوں اورمیرے بدن ہے بد بواٹھ رہی ہے۔اس حالت میں آپ مجھے کیے سینے لگا ئیں گے؟ اور کس طرح آپ مجھے اپنا جیسا سمجھیں گے؟ سرکار دو عالم مرفظ الیے لیے نے فرمایا کہ اسلام وہ دین ہے کہ اسلام لانے کے بعد تمام انسان برابر ہوجاتے ہیں۔ کسی کوکسی پرفو قیت نہیں رہتی۔ ہم واقعۃ جہیں سینے سے لگا کی سے ہم جو کہتے ہو کہ میراچېره سیاه ہے، میں بدصورت ہوں ،میراجسم سیاہ ہے تو میں اس بات کی گواہی دیتاہوں کہ جبتم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے کی سیائی کوسفیدی سے بدل دیں مے۔اورتم جوبیہ کہدرہے ہو کہ میرے جسم سے بد بواٹھ ر ہی ہے تو جب تم اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہار ہے جسم کوخوشبوؤں ہے مہکادیں گے۔

#### تكواروں كے سائے ميں ہونے والى عبادت

جب بیر با تیں سیس تو چروا ہے نے کہا کہ اگر بیہ بات سی کھررہے ہیں اور آپ اس کی گارنٹی لیتے ہیں تو پھر میں مسلمان ہوتا ہوں۔

#### اَشْهَدُانَ لَا إِلهَ إِلَّاللهُ وَاشْهَدُانَ مُحَتَّدًا رَسُولُ الله

سیکہ کروہ مسلمان ہوگیا \_\_ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق عطافر مادی \_\_ پھراس نے کہااب بیں آپ کے تابع ہوں، جوآپ کہیں گے وہ میں کروں گا، بتا یے بیس کیا کروں؟ سرکار دو عالم من شین کیا ہے نے فر مایا کہتم ایسے وقت میں مسلمان ہوئے ہو کہاس وقت نہ تو نماز کا وقت ہے کہ میں تم سے نماز پڑھوا کاں۔ ندر مضان کا مہینہ ہے کہ میں تم سے نماز پڑھوا کاں۔ ندر مضان کا مہینہ ہے کہ تم سے روز ہ رکھوا کاں، نہ تم مالدار ہو کہ تم سے زکو قادلوا کیں۔ اور جج تو اس وقت فرض ہی نہیں ہوا تھا \_\_ لہذااس وقت تو کسی اور عباوت کا توموقع نہیں ہے۔ البتداس وقت اللہ تعالیٰ کی ایک عبادت ہور ہی ہے جو تکواروں کے سائے میں اداکی جاتی ہے تو تکواروں کے سائے میں اداکی جاتی ہے بعنی جہاد میں شامل ہوجا کے۔

### سید ھے جنت الفردوس میں جاؤ گے

اس نے کہا: یارسول اللہ سائٹ آلیے ہی جہاد میں شامل تو ہوجاؤں لیکن جب آ دی جہاد میں شامل ہوتا ہے تو دونوں ہی احمال ہوتے جیں یا غازی ہو گیا ، یا مرکمیا ، اب اگر میں اس جہاد میں مرکبیا تو میرا کیا انجام ہوگا؟ سرکار دو عالم سائٹ آلیے ہے فرمایا کہ بیں اس بات کی صانت ویتا ہوں کہ اگرتم اس جہاد میں کام آگے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سیدھے جنت الفردوس میں پہنچو کے اور تمہار ہے جسم کی سیابی کوسفیدی سے بدل ویں سے اور تمہار ہے۔ دیں سے اور تمہار ہے۔

### كرياں واپس حصور كرآؤ

اس نے کہا کہ یارسول اللہ مق تاہیج میں بیر یاں لے کرآیا ہوں ، بیر یوں کی بکر یاں میرے پاس ہیں ، ان کا کیا کروں؟ حضورا قدس مان تاہیج ہے فرما یا کہ پہلے ان بکر یوں کو لیے جا کر شہر کے اندر چھوڑ دو تا کہ یہ بکریاں اپنے گھروں میں چلی جا کی بیر یوں کو لیے جا کر شہر کے اندر چھوڑ دو تا کہ یہ بکریاں اپنے گھروں میں چلی جا در جا کیں میں جا در بیود یوں کے ساتھ جنگ ہورہ ہی ہے اور مالت جنگ میں ہیں ، اور حالت جنگ میں تو کا فروں کا مال بھی قبضہ کر لینا جا کر ہوتا کہ میں ہیں ، اور حالت جنگ میں تو کا فروں کا مال بھی قبضہ کر لینا جا کر ہوتا میں میں نے حضورا قدس میں بین یہ پہلے جا کر بیال جھوڑ کر آیا تھا ، اس لیے حضورا قدس میں تھوڑ کر آیا تھا ، اس لیے حضورا قدس میں تھوڑ کر آیا تھا ، اس لیے حضورا قدس میں تھوڑ کر آیا تھا ، اس لیے حضورا قدس میں تھوڑ کر آیا تھا ، اس لیے حضورا قدس میں تھوڑ کر آئا ہے تھا ، اس کے حضورا قدس میں تھوڑ کر آئا ہے تھا دیا کہ پہلے جا کر یہ کر یاں چھوڑ کر آئا و

### حقوق العبادكي اتني رعايت

یہے''حقوق العباد'' بندوں کے حقوق کہ عین حالت جنگ میں بھی اس بات
کوفراموش نہیں فرما یا کہ ریہ بندے کاحق ہے اور کس بندے کاحق ہے؟ ریاس بندے
کاحق ہے جس کی جان لینے کے لئے گئے ہوئے ہیں۔ جس کے ساتھ الزائی ہور ہی
ہے، جس کے ساتھ جہاد ہور ہاہے، جس پر حملہ کیا جار ہا ہے ریہ ان بندوں کاحق

ہے۔اس کئے آپ نے فرمایا کہ پہلے بیر کمریاں چھوڑ کر آؤ ،اس کے بعد جہاد میں شامل ہوتا \_\_\_ چنا نومیں شامل ہوتا \_\_\_ چنا نچہوں کر جہادمیں شامل ہوتا \_\_\_ چنا نچہوں کر جہادمیں شامل ہوگیا۔

# تم نہیں بہجانتے کیکن میں بہجا نتا ہوں

جب جہادختم ہوا توسر کاردوعالم ملی تقلیبہ کامعمول تھا کہ جہاد کے ختم ہونے کے بعدجو حفرات زخى موتے تھے، ياشهيد موجاتے تھے ان كے معائد كے لئے تشريف لے جاتے ہتے ہے حسب معمول حضور اقدس مانٹھائیٹی معائنہ کے لئے تشریف لے محتے، آپ نے جاکر دیکھا کہ ایک جگہ پرمحابہ کرام ٹٹائٹ کا بچوم جمع ہے۔ آپ نے ایک صاحب کی لاش نظر آرہی ہے اور اس کوہم میں ہے کو کی نہیں پہچانتا کہ پیکون ہیں؟ حضورا قدس من التي يليم في التي من الرديها توفر ما ياتم اس كوبيس بهجائة بهين ميس اس کو پیچانتا ہوں۔ بدوہ اللہ کا بندہ ہےجس نے اللہ کے رائے میں ایک سجدہ ہیں کیا، جس نے اللہ کے رائے میں ایک بیبہ خرج نہیں کیا۔لیکن میری آئے میں و مکھے رہی ہیں كه الله تعالى نے اس كوسيدها جنت الفردوس ميں پہنچاديا اور آپ نے فر مايا كه ميري آتھ میں دیکھ رہی ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے یہاں مشک وعنبر سے عسل دیا جارہاہے اوراس کےجسم کوخوشبوؤں سےمہکا یا جار ہاہے۔

### ايك مرتنبال كلمه كااقراركر ليجئ

بہرحال، یکھہ' لَا إِلَةَ إِلَّا اللهُ ''ایبا عجیب وغریب کلمہ ہے کہ اگراس کلمہ کے پڑھنے کے بعد کے پڑھنے سے پہلے انسان مرجائے توجہم میں جائے گا اور اس کے پڑھنے کے بعد مریقو اللہ تعالیٰ اس کوجنت الفرووس عطافر ماتے ہیں \_\_\_ اس کلمہ کی بدولت انسان ایک لیے میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اس لئے حضور اقدس مالی تھا ہے ہے اللہ ابوطالب کے پاس ان کے مرض وفات میں گئے اور ان سے فرما یا کہ خدا کے لئے ابوطالب کے پاس ان کے مرض وفات میں گئے اور ان سے فرما یا کہ خدا کے لئے ایک مرتبداس کلمہ ' لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ مُحتبًا لَّى رَسُولُ الله '' کا اقر اور کے ہیے آ کے میں منسالوں گا \_\_ لیکن چونکہ ایمان ان کے مقدر میں نہیں تھا۔ اس لئے کلمہ پڑھنے کی انتہائی تو فیق نہ ہوئی اور اقر اور کئے بغیر دنیا ہے جلے گئے اور حضور اقدس مائی تھا ہے کی انتہائی مدد کے ماوجود ایمان نصیب نہ ہوا۔

(صحيح بخارى، كتاب الجنائز، باب اذاقال المشر كوعند الموت" لَالِقَالَااللهُ" حديث نمبر ١٣٧٠)

### یے کمہایک عہداور ایک اقرار ہے

ببرحال، اب دیکھنے کی بات ہے کہ بیکسا کلمہ ہے جوایک لیحہ میں انسان کو کفر سے اسلام کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ جہنم سے جنت میں پہنچا دیتا ہے، مبغوض سے جنت میں پہنچا دیتا ہے، مبغوض سے مجبوب بنا دیتا ہے کیا بیکلہ کوئی منتر ہے؟ کوئی جاد و ہے کہ جس آ دمی نے بیکلہ پڑھا وہ فوراً جہنم پروف ہوگیا؟ \_\_\_\_حقیقت میں بیکلہ منتر اور جادونہیں، بلکہ بیکلہ

پڑھنے والے کی طرف سے ایک اقرارادرایک عہدہ کہ بیں اس کا تنات بیں اگر است ما نوں گاتو صرف اللہ کو معبود بات ما نوں گا۔ اگر معبود ما نوں گاتو صرف اللہ کو معبود ما نوں گا۔ اور معبود ما نے کا مطلب یہ ہے کہ میر ہے نزدیک اطاعت کے لاکن اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ،اس کے مقالج بیں میں کسی ک بات نہیں مانوں گا، چاہے وہ میرا باپ ہو، یا میری مال ہو، یا میرا بیٹا ہو، یا میرا برا میں ان کی بات دوست ہو، یا میرا عزیز ہویا میر سے نفسانی جذبات آجا کیں لیکن میں ان کی بات نہیں مانوں گا۔ میں صرف اللہ تعالیٰ کی بات مانوں گا۔ یہ ایک اقراراور معاہدہ ہے جو ایک انسان 'کو اللہ اللہ '' پڑھ کر کرتا ہے۔

# اس کلمہ کے ذریعہ ساری مخلوقات کی نفی

اور صرف زبان سے 'لا إلة إلا الله '' كہددينا كافی نبيس، بلك ول سے اقرار كرنا وردل سے تصديق كرنا ہے اور الله تعالی كے ساتھ بيہ عابدہ كرنا ہے كہ يا الله، بيس نے آج سے برخلوق سے اطاعت كاتعلق كاٹ كرآپ كے ساتھ بيعلق جوڑليا ہے۔ 'لا إلله ''كے اندر نفی ہے اور عربی زبان كے قاعد سے كے لحاظ سے بيہ 'نفی جس' ہے ، 'لا إلله ''كے اندر نفی ہے اور عربی زبان كے قاعد سے كے لحاظ سے بيہ 'نفی كر رہا ہوں كہ وہ جس كا مطلب بيہ ہے كہ بيس سارى مخلوقات، سارى كائنات كی نفی كر رہا ہوں كہ وہ مير سے معبود نبيس وہ قابل اطاعت نبيس، اصل قابل اطاعت قابل عبادت صرف الله تعالی كی ذات ہے ، بيس اس كی بات مانوں گا اور اس كی عبادت كروں گا سياصل اقرار ہے جوانسان كو جنم سے جنت بيس بہنچا ديتا ہے اور جوانسان كو الله كے مبنوش ہونے سے جوانسان كو جنم سے جنت بيس بہنچا ديتا ہے اور جوانسان كو الله كے مبنوش ہونے سے

تكال كرمحبوب بناديتا ہے اور مياقر ارانسان كوكفرے ايمان ميں لا تاہے۔

# اس کلمه میں کن باتوں کا اقرار ہے؟

بہرحال، اس کلمہ میں اس بات کا اقرار ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سواکسی کی عبادت نہیں کروں گا اور اس بات کا بھی اقرار ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سواکسی پر بھروسہ نہیں کروں گا، کسی مخلوق پر نہیں ہمروسہ نیں کروں گا، کسی مخلوق پر نہیں کروں گا، کسی مخلوق پر نہیں کروں گا، کسی مخلوق پر نہیں ہوگا اور کسی کا خوف نہیں ہوگا اور کسی کے معنی میں محبت اللہ کے سواکسی ہوگی۔ رضا جوئی اور خوشنودی سوائے اللہ کے کسی اور کی مقصود نہیں ہوگی۔ ان سب باتوں کے مجموعہ کا نام '' تو حید'' ہے۔ محض زبان سے کلمہ کرا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کا ایک مرتبہ پڑھ دینا تو حید کا مقام پیدائیں کرتا۔

### مجھےمیرااللہ بچائے گا

اور جب دل میں '' توحید' ساجاتی ہے تو پھر بیاصالت ہوجاتی ہے کہ ایک مرتبہ حضورا قدس سائٹ ایک ورخت کے بنچے آرام فر مار ہے ہتے، ایک وشمن چکے سے وہاں پہنچ گیا اور تکوار اٹھا کر حضور اقدس سائٹ ایک پی پر جملہ آور ہوا، اور کہا کہ اے مجمہ (سائٹ ایک گیا ہے) بتا واب تمہیں میر ہے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ \_\_\_اس وقت سرکار دو عالم سائٹ ایک ہے اور وہ وشمن بوزیشن لئے عالم سائٹ ایک ہے ، اور وہ وشمن بوزیشن لئے کا ممن حملہ آور ہے، اور وہ وشمن بوزیشن لئے کھڑا ہے اور ایک ہو جملہ آپ کی اس وقت میں جو جملہ آپ کی اور ایک ہو جملہ آپ کی ایک اس وقت میں جو جملہ آپ کی اور ایک ہو جملہ آپ کی اور ایک ہو جملہ آپ کی اس وقت میں جو جملہ آپ کی ایک اس وقت میں جو جملہ آپ کی ایک اس وقت میں جو جملہ آپ کی ایک اس وقت میں جو جملہ آپ کی اس وقت میں جو جملہ آپ کی اس وقت میں جو جملہ آپ کی ایک اس وقت میں جو جملہ آپ کی ایک اس وقت میں جو جملہ آپ کی اس وقت میں جو جملہ آپ کی اس وقت میں جو جملہ آپ کی اس کی اس کی اس کی کھڑا ہے اور ایک کو جملہ آپ کی کو اس کی کھڑا ہے اور ایک کو جملہ آپ کی کی کو جملہ آپ کی کو کھڑا ہے اور ایک کی جو جملہ آپ کی کو کھڑا ہے اور ایک کو جملہ آپ کی کھڑا ہے اور ایک کو جملہ آپ کی کو کھڑا ہے اور ایک کو جملہ آپ کی کو جملہ آپ کی کھڑا ہے اور ایک کو جملہ آپ کی کو کھڑا ہے اور ایک کو جملہ آپ کو جملہ آپ کی کھڑا ہے اور ایک کی کو کھڑا ہے کو تی کا دور ایک کو جملہ آپ کی کھڑا ہے کو کھڑا ہے کہ کو کھڑا ہے کو کھڑا ہے کہ کو کھڑا ہے کو کھڑا ہے

زبان مبارك پرآتا به وهيه كد:

" <u>مجھے</u>میرااللہ بچائے گا''

یعن اگرانندتعالی کامقدر کیا ہوا وقت آسمیا تو پھر مجھےکوئی نہیں بچاسکتا، اوراگر وہ وقت نہیں آیا تو پھرتم کیا، بلکہ ہزاروں افراد بھی تکوار لےکرآ جا کیں تب بھی مجھے پچھے نقصان نہیں پہنچا سکتے ۔ یہ ہے اصل مقام'' توحید'' کا کہ ڈراللہ کے سواکسی کا نہیں، اور بھروسہ اللہ کے علاوہ کسی پرنہیں۔

(صحيح بخارى كتاب المغازى بابغزوه بني المصطلق حديث نمبر ٢٣٩)

وہ خزانوں کو محکراد ہےگا ،

فيخ سعدى يكف فرمات بين كه:

موصد پہ درپائے ریزی زرش پہ شمثیر هندی نبی برسرش امید وحراستش باشد زکس بریس ست بنیاد توحید دبس

(گلستانِ معدى بابهشتم در آداب صبحبت ، حكمت نمبر : ١٠٣٠)

فرمایا کہ موصدوہ ہے کہ اس کے پاؤں پرسونے کے خزانے لاکرڈ عیر کردواور اس سے کہدو کہ بیخزانے تمہیں اس وفت ملیس کے جب تم اللہ تعالیٰ کے اس تھم کے خلاف بیکام کرلوتو وہ خزانوں کوٹھکرادے گا۔اس لئے کہ اس نے خزانوں کواپنا معبود نہیں بنایا، بلکہ اللہ کو اپنا معبود بنایا ہے \_ اور اگرتم موحد کے سرپر تکوارسونت کر کھڑے ہوجاؤ کہ بیکام کر، ورنہ تیرا کام تمام ہوتا ہے تو اس دفت بھی وہ اللہ تعالیٰ کے تھم کے خلاف کام نہیں کرےگا۔

#### حصرت عبداللدبن حذا فديخ يشتلط

حضربت عبدالله بن حذافه ولأثلثاء ايك مشهور صحابي بين \_حضرت فاروق اعظم ڈٹاٹیؤنے ان کوایک جہا دکیلئے گھکر کا سیہ سالا ربنا کر کسی کا فر با دشاہ کے خلاف بھیجا۔ جب لڑائی ہوئی تومسلمان مغلوب ہو گئے۔ اور اس نے سارے صحابہ کرام جنافی کو گرفتار کرلیا \_ حضرت عبداللہ بن حذافہ ڈاٹٹؤ جولشکر کے سیہ سالار ہتھے وہ بھی مرفقار ہو گئے اور سارے محابہ کرام ڈٹائٹ مجی گرفتار ہو گئے۔ گرفتار کرکے اس نے اس بات پراصرار کیاتم اسلام کوچیوژ دو، اور اگرتم میری بات نبیس مانو کے توخمہیں اذیت تاک موت کا نشانہ بنایاجائے گا\_\_\_ان محابہ کرام نفافیۃ کے دلول میں ایمان پختہ ہوجکا تھا۔انہوں نے جواب دیا کہ ہم اسلام کونبیں جھوڑیں کے \_\_ پھراس نے ایک آگ جلوائی اوراس کے او پرتیل کی بڑی کڑاہی چڑھائی اور تیل کوخوب مرم کیا، جب وہ گرم ہو گیا تو ایک آدی جو ان کے یاس قید تھا اس کو اس مرم تیل میں ڈال دیا \_\_\_ تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ تیل اتنا شدید گرم تھا کہ جیسے ہی اس محض کو ڈالا، اس کے ہاتھ یاؤں اس وقت فوراً الگ ہو گئے \_ اس کے بعد اس بادشاہ نے حضرت عبدالله بن حذافه رنافظ سے کہا کہ یہی انجام تمہارا بھی ہونے والا ہے۔ اللَّا به که توحید کے اقرار سے باز آ جاؤ۔

## تم مجھاس انجام سے ڈراتے ہو؟

جب حفرت عبداللہ بن حذافہ رفاق نے بیہ منظرد یکھا تو جواب میں فرما یا کہ تم جھے اس انجام سے ڈراتے ہو؟ ارسے میں وہ خض ہوں کہ جب سے میں نے نبی کر یم مان فائی آیل کا علوہ دیکھا ہے، اس وقت سے ہر نماز کے بعد بید عاکر تا ہوں کہ یااللہ، جھے اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھا ہے گا جب تک کہ میر ہے جم کا ایک ایک عضوا پ کے راستے میں زخوں سے چور نہ ہوجائے تم جھے اس بات سے ڈراتے ہو کہ تمہیں اس کر استے میں ڈال دوں گا۔ اگر تم ایما کر تا چا ہے ہوتو یہ تو عین میری دعا کی قبولیت کا وقت آگیا ہے ۔ اس بادشاہ نے بھی اپنی زندگی میں ایسا آ دمی نہیں دیکھا تھا جو یہ کہ کہ میری خواہش یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں میرا ساراجم زخموں سے چور ہوجائے سے کہ اللہ کے راستے میں میرا ساراجم زخموں سے چور ہوجائے اس کے دل پر اس بات کا رعب پڑا کہ شخص کس مقام پر ہے، کیا اس کو دل پر اس بات کا رعب پڑا کہ شخص کس مقام پر ہے، کیا اس کا دل ہے، کیا اس کے دل پر اس بات کا رعب پڑا کہ شخص کس مقام پر ہے، کیا اس کا دل ہے، کیا اس کے جو رہ کی ایس کے دل پر اس بات کا رعب پڑا کہ شخص کس مقام پر ہے، کیا اس کا دل ہے، کیا اس کے جو رہ کی بیں بیتا نچرا سے دل بین کی دیکھری آگئی۔

(كنز العمال، كتاب الفضائل باب فضائل الصحابه، حديث نمبر ٢٤٢٤٩)

### کلمه کفرکہنا کب جائز ہے؟

اس کافر بادشاہ نے کہا کہ اگرتم اپنے دین پراتنے ڈیٹے ہوئے ہواوراس کو چھوڑ تانہیں چاہیے تو چلو میں تمہار ہے ساتھ رعایت کرتا ہوں اور میں تم سے اس بات کا مطالبہ نہیں کرتا کہ ایمان چھوڑ دو۔البتہ اگرتم ایک کام طالبہ نہیں کرتا کہ ایمان چھوڑ دوں گا اور آزاد کردوں گا۔حضرت عبداللہ بن صفرافہ ڈاٹھ نے پوچھا کہ کیا کام؟اس نے کہا کہ

تم اورتمہارے سب ساتھی میری پیشانی کو بوسہ دیں۔ جو بوسہ دیتا جائے گا ہیں اس کو چھوڑ دول گا\_\_\_ اب کا فراور مشرک کی پیشانی کو بوسہ دینا، بیا سکی عظمت اور تو قیر کے مشرا دف ہے \_\_ بیم عظمت اور تو قیر کے مشرا دف ہے \_\_ بیم عظم دین کی حدود کو پہچانے والے ہتے۔ وہ بیہ کہ سکتے کہ تو کا فراور مشرک ہے، ہم تیری پیشانی پرکیوں بوسہ دیں، لیکن چونکہ شریعت کا مشم بیہ کہ آگر کوئی فضل تمہارے سنے پر تکوار رکھ کرید کے کہ تم کا فر ہوجاؤ اور اپنی زبان سے کھراکھ نکا لوتو اس وقت کفر کا کلمہ ذبان سے نکا لنا جائز ہوجا تا ہے۔ بشر طبیکہ دلیان سے کفر کا کلمہ نکا سے دلیان سے کھرکھ کفر نہ نکا لے اور ولیان پر مطمئن ہو ہیکن اس وقت بھی افضل ہے ہے کہ ذبان سے کلمہ کفر نہ نکا لے اور وال ایمان پر مطمئن ہو ہیکن اس وقت بھی افضل ہے ہے کہ ذبان سے کلمہ کفر نہ نکا لے اور وال ایمان پر مطمئن ہو ہیکن اس وقت بھی افضل ہے ہے کہ ذبان سے کلمہ کفر نہ نکا لے اور وال دے دے۔

#### اس ونت اس گناہ کاار تکاب کرلے

لیکن اگرکوئی شخص تہمیں کسی محناہ کے ارتکاب پر مجبور کرے، مثلاً ہے کہے کہ تم شراب ہیو، ورنہ میں تہمیں قبل کردوں گا۔ یا مثلاً کہے کہ سورکا گوشت کھا وَ، ورنہ تہمیں قبل کردوں گا۔اس وقت میں شریعت کا تھم ہے کہ اپنی جان بچانے کے لئے اس گناہ کا ارتکاب واجب ہوجا تا ہے، بلکہ اس وقت گناہ کا ارتکاب نہ کرنا حرام ہے۔اس لئے کہ اپنی جان کا حق ہے کہ اس کو بچائے اور اس ممناہ کا ارتکاب کرلے۔ اگر نہیں کرے گاتو گناہ گار ہوگا۔

### کا فرکی پیشانی پر بوسددینا

بہرحال، جب اس کا فربادشاہ نے بیکہا تھا کہ اپنادین چیوڑ دو، ورنہ ہمیں اس کڑائی میں ڈال دوں گا، اس وقت افضل راستہ بی تھا کہ جان دے دیتے اور کلمہ کفر زبان سے نہ نکالتے \_ چنانچے سے ابرام جن گفتہ نے کلمہ کفر نہیں نکالا \_ لیکن جب اس کا فربادشاہ نے بیکہا کہ میری پیشانی پر بوسہ دے دو تو تہ ہیں چیوڑ دیں گے تو کا فرک لا تعظیم کرنا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دینا کفر نہیں، بلکہ گناہ ہے، اب شریعت کا تھم بیتھا کہ اس بات کو مان لیا جائے \_ نہ بیہ کہ اس کی بات نہ مان کر اپنی جان کو اور اپنے ساختے وں کی جان کو خطرے میں ڈالا جائے \_ چنانچے حضرت عبداللہ بن صفراف دی گئاؤ کے فرما یا کہ بال، جمھے بیمنظور ہے۔ میں جمی تہماری پیشانی پر بوسہ دوں گا اور میر ے ساختی بھی دیں گے۔

### دین نام ہے *حدود کو پہچاننے* کا

در حقیقت دین نام ہے حدود کو پہچانے کا، یہ نیمیں کہ جب ایک جذبه دل میں آئے گیا تو اب اسکے نتیج میں شریعت کے دوسر سے پہلونظروں سے اوجھل ہو گئے مشلاً دل میں بیجذبہ آئی کیا کہ اللہ کے راستے میں جان دین ہے، چاہے وہ جان دینا شریعت کے تھم کے مطابق نہ ہو سے بیات درست نہیں۔

میچ کے مطابق ہو، یا شریعت کے تھم کے مطابق نہ ہو سے بیات درست نہیں۔
میچ بات سے کہ اللہ کے راستے میں جان دین ہے تو وہ بھی اللہ کے تھم کے مطابق دین ہے تو وہ بھی اللہ کے تھم کے مطابق دین ہے۔ اللہ کے تھم کے مطابق کے سے دین ہے۔ اللہ دین ہے تو دہ بھی اللہ کے تھم کے مطابق کے سے دین ہے۔ اللہ کے تھم کے مطابق کے کہ دین ہے۔ اللہ کے تھم کے مطابق کے کہ دین ہے۔ اللہ کے تھم کے مطابق کے کہ دین ہے۔ اللہ کے تھم کے مطابق کے کہ دین ہے۔ اللہ کے تعمل کے خلاف نہیں دین ہے۔ اللہ کے تعمل کے خلاف نہیں دین ہے۔ اللہ کے تعمل کے خلاف نہیں دین ہے۔ اللہ کے تعمل کو تین ہے کہ دین ہے۔ اللہ کے تعمل کے خلاف نہیں دین ہے۔ اللہ کے تعمل کے خلاف نہیں دین ہے۔ اللہ کے تعمل کے خلاف نہیں دین ہے۔ اللہ کے تعمل کے تعمل کے خلاف نہیں دین ہے۔ اللہ کے تعمل کے تعمل کے خلاف نہیں دین ہے۔ اللہ کے تعمل کے تع

اس وقت جان مت دوتواب نہیں وین، اس لئے کہ بیجان بھی بہت قیمتی ہے اور اللہ کا تحکم یہ ہے کہ ایک اس جان کی بھی حفاظت کرو۔

# تم نے بیکام شریعت کی اتباع میں کیا

بہرحال حضرت عبداللہ بن حذافہ ڈاٹھ نے اس کافر بادشاہ کی بیشائی پر بوسہ و یا اور اپنے سب ساتھیوں سے کہا کہ بوسہ دو۔ چنانچ سب نے بوسہ دیا اور بوسہ دے کر پورے لشکر کو بچا کر مدینہ کی طرف روانہ ہوگئے \_\_\_\_ ادھر جب حضر فاروق اعظم شاتھ کو اطلاع ملی کہ بیدوا قعہ پیش آیا اور حضرت عبداللہ بن حذافہ ڈاٹھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ والیس مدینہ آرہے ہیں تو حضرت فاروق اعظم شاتھ صحابہ کرام ڈوٹھ کی جمیست کو لے کر ان کے استعبال کے لئے مدینہ منورہ سے باہر نکلے اور جب وہ لشکر جمیست کو لے کر ان کے استعبال کے لئے مدینہ منورہ سے باہر نکلے اور جب وہ لشکر کے مدینہ منورہ سے باہر نکلے اور جب وہ لشکر کے مدینہ بہنچا تو حضرت فاروق اعظم شاتھ نے حضرت عبداللہ بن حذافہ ڈاٹھ اور لشکر کے مدینہ پہنچا تو حضرت فاروق اعظم شاتھ نے حضرت عبداللہ بن حذافہ شاتھ اور تشریعت کے حکم ایک میں تیاری پیشانی پر بوسہ کے مطابق کیا اور شریعت کی اتباع میں کیا۔ اس لئے میں تیاری پیشانی پر بوسہ دیتا ہوں۔

الله کے مکم کے آ کے سرتسلیم خم کردو

یہ ہے کلمہ 'لا إللة إلّا الله '' کا نقاضه، اور یہ ہے'' توحید' کہ جہاں اللہ تعالیٰ کا تعم آ جائے تو وہاں جان کی بھی پرواہ نہیں۔ \_\_\_اب ایک طرف تو اللہ کے

رائے میں شہادت حاصل کرنے کا اتنا شوق لگا ہوا ہے کہ ہر نماز میں بید دعا ما تگ رہے ہیں کہ یا اللہ میں شہید ہوجاؤں \_\_\_ جب شہادت کا موقع آیا تو اللہ کے حکم کی خاطر شہادت کے اس موقع کو چپوڑ دیا کہ نہیں ، اب مجھے اپنی جان کی حفاظت کرنی ہے\_\_\_اس كا نام ہے" توحيد" صرف زبان كلمة" لا إلة إلا الله "يره لينا کافی نہیں بلکہ در حقیقت بیراس بات کا اقرار اور عہد ہے کہ اطاعت کسی کی نہیں كرول كا، سوائے اللہ كے عبادت كسى كى نہيں كروں كا سوائے اللہ كے محبت كسى ہے نہیں کروں گا سوائے اللہ کے۔ لیعن مخلوق میں سے جس کسی سے محبت ہوگی وہ اللہ تعالی کے علم کی وجہ ہے ہوگی مثلاً ماں باپ سے محبت کرواس کئے کہ اللہ تعالیٰ کا تعلم ہے،لیکن جہاں ماں باپ کی محبت میں اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں تعارض ہوجائے تو اس دفت الله تعالیٰ کی محبت کوتر جیح ہوگی ، اس طرح بیوی اور شو ہر سے محبت ہوتو وہ صرف الله کے لئے ہو،لیکن جہاں ان کی محبت کا الله تعالیٰ کی محبت سے تعارض ہوجائے تو وہاں اللہ تعالیٰ کی محبت کوتر جے ہوگی۔

### كلم ألا إلة إلا الله "كامطلب

مدیث میں حضور اقدس النظیم نے فرمایا: آفض لُها قولُ 'لا إله إلّا اللهُ ''که ایمان کے تمام شعبوں میں افضل ترین شعبہ ُلا إله إلّا اللهُ ''ہے۔

# سب عافضل ذكر لا إله إلا الله "

چونکہ یہ کلمہ اس عظیم اقرار، اور عہد کی علامت ہے۔ اس لئے کہا گیا ہے کہ تمام اذ کارمیں سب سے افضل ذکر 'لا الله الله ''ہے، چنانچہ حدیث شریف میں حضور اقدس مان فالی نے فرمایا:

#### ٱفۡضَلُ الذِّكْرِ 'الا إلهَ الله اللهُ ''

(ترمذي كتاب الدعوات باب ماجاءان دعوه المسلم مستجابه محديث نمبر ٣٣٨٣)

اس لئے کہ بیاتنا جامع ذکر ہے کہ اس میں سب پھھ آ جاتا ہے ۔۔۔ اور بیا بات کہ ایک مسلمان کے دل میں بیر بات بیٹے جائے کہ اللہ کے سواکوئی قابل اطاعت نہیں۔ اس کلمہ کے ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ بیر بات دل میں بٹھا دیتے ہیں، اس لئے بزرگ فرماتے ہیں کہ' لا اللہ اُن کا ذکر کثرت سے کرو، چلتے پھرتے لئے بزرگ فرماتے ہیں کہ' لا اللہ اللہ '' کا ذکر کثرت سے کرو، چلتے پھرتے المحتے ہیٹےتے ، بیکلمہ زبان پر ہو۔ جب زبان سے کثرت سے بید ذکر کرو گے تو اس کی کیفیت دل کے اندر نتقل ہوگی اور اس کلمہ کا نور اس کی برکات قلب کے اندر نتقل ہوگی اور اس کلمہ کا نور اس کی برکات قلب کے اندر نتقل ہوگی اور پھروہ'' قلب' اللہ تعالیٰ کی تو حید کا رنگ اپنے اندر اپنا لے گا، اور جس دن تو حید کا بیر رنگ دل میں، دماغ ہیں، اعضاء میں، جوارح ہیں۔ اگیا، اس دن دنیا کی تمام دولتیں رنگ دل میں، دماغ ہیں، اعضاء میں، جوارح ہیں۔ اگیا، اس دن دنیا کی تمام دولتیں

الله تعالیٰ کی رضامندی کے آھے تھے نظر آئیں گی\_\_\_اس کئے ایمان کا سب سے افضل شعبہ کلمہ کر اِللہ اِللہ '' کو قرار دیا۔

حضرت مفتى محد شفيع صاحب وطاللة كالكيدكلام

اس کوحاصل کرنے کا راستہ ہے کہ آدمی اس بات کوسوچتار ہے اور کٹرت

اس کلمہ کا ذکر کرتا رہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کلمہ پڑھنے کی عادت ڈالے۔

میں نے اپنے والد ماجد حضرت مفتی محرشفیع صاحب قدس اللہ سرۂ کو دیکھا کہ ان کا تکیہ
کلام ہی بیتھا' لا اللہ آلا اللہ ''چلتے پھرتے ہیں یہی پڑھتے رہتے اور با تیس کرنے
کے دوران بھی جب درمیان میں رکے تو فور آ'لا اللہ ''پڑھتے ۔ اور زبان
سے جوکلمہ نکل رہا ہے، اس کو بے حقیقت نہیں بھی جاچا ہیئے۔ بیز بان دل کو درست کرنے
کی پہلی سیڑھی ہے۔ آگر زبان سے کٹرت سے اس کا ذکر ہوتار ہے تو اللہ تعالی رفتہ رفتہ
اس کا رتگ دل کی طرف بھی خفل فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالی اسپے فضل وکرم سے ہم
سے کوان باتوں برعمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے \_\_\_ آئین۔
سے کوان باتوں برعمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے \_\_\_ آئین۔

وَاخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ







# یئے۔ اللہ التا ہے ہے۔ دوسروں کو ٹکلیف سے سے سیاسیے

ٱلْحَمُّلُ لِلهِ تَحْمَلُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغَفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ ٱنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّغْتِ آغَمَالِنَا، مَنْ يَّفُلِهِ اللهُ فَلاَ مَادِى لَهُ، وَٱشْهَلُانُ فَلاَ مَادِى لَهُ، وَٱشْهَلُانُ لَهُ وَمَنْ يُّضُلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ، وَٱشْهَلُانَ سَيِّلَ لَهُ، وَٱشْهَلُانَ سَيِّلَ تَا وَسَنَلَنَا وَسَنَلَنَا وَسَنَلَنَا وَسَنَلَنَا وَمَوْلاً مَا وَمَوْلاً مَحَمَّلًا عَبُلُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ تَعَالًى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَاصْحَالِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا مَنْ اللهُ تَعَالًى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَاصْحَالِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيدُا وَمُولَانًا مُحَمَّلًا وَسَلَى اللهُ وَالْمَالِي اللهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُلِلَّا لَهُ اللّهُ وَالَهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

عَنَ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ٱلإيُمَان بِضُعُّ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً ٱفْضَلُهَا قَوْلُ لَا اِلهَ اِلَّاللهُ وَ ٱكْنَاهَا إمَاطَةُ الْاَذْى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيْمَانِ :

(رياض الصالحين، باب في بيان كثرة طرق المخير، حديث نمبر ١٢٥) (صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب بيان عدد شعب الايمان، حديث نمبر ٣٥)

تتمهيد

بزرگانِ محترم وبرادرانِ عزیز! گزشته جمعه کواس حدیث کی پیچه تشریح کا بیان شروع کیا تھا، جوحدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، اس حدیث میں تین جملے ہیں۔ پہلے جملہ پر تفصیلی بیان الحمد للله بقدر ضرورت گزشته جمعه میں ہو چکا، الله تعالی مجھے اور آپ سب کواس پر عمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ آمین۔

#### راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا

اس مديث من دوسراجمله حضورا قدس مل التي في بيارشا وفرمايا:

"وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْآذِي عَنِ الطَّرِيْقِ"

یعن ایمان کے سرے زاکد شعبے ہیں، سب سے اعلی شعبہ توکلہ 'لا إللة الا الله ''یعن" توحید' ہے، اور ایمان کا سب سے ادنی شعبہ یہ ہے کہ رائے سے تکلیف کی چیز ہٹا دینا، مثلاً رائے میں کوئی تکلیف وہ چیز پڑی ہوئی ہے۔ اور اندیشہ یہ ہے کہ لوگوں کواس سے تکلیف ہوگی، مثلاً کوئی گندی چیز ہے، یا کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے اور اندیشہ ہے کہ اس پراگر کسی کا پاؤں پڑا تو وہ پھسل کر گرجانے گا۔ یا آم کا چھلکا پڑا ہوا ہے، الی چیزوں کورا سے سے ہٹا دینا بھی ایمان کا ادنی ترین شعبہ ہے۔

### معاشرت كااصل الاصول

اس سے درحقیقت اس طرف اشارہ فرمایا کہ دین صرف عقید سے اورعبادت
کا نام نہیں بلکہ معاشرت بھی دین کا حصہ ہے۔ اور معاشرت کا آصل الاصول ہیہے کہ
ابٹی ذات سے کسی دوسرے کوادنی تکلیف بھی نہ پہنچے۔ بس یہ ہمعاشرت کا ''اصل
الاصول'' اور اللہ تعالیٰ نے اس اصول کا اتنالحاظ رکھا ہے کہ کوئی حدثییں۔

#### صف اوّل کی اہمیت

آپ نے سنا ہوگا کہ افضل ترین نماز وہ ہے جو صفِ اول میں پڑھی جائے۔ اور اسکی اتن ترغیب احادیث میں آئی ہے کہ ایک حدیث میں حضور اقدس سان فالی کے فرمایا اگر تمہیں ہے چل جائے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے تو لوگ صفِ اول كوحاصل كرنے كے لئے اتى تيزى ہے آگے برطيس كة قرعدا ندازى كے سوا كوئى راستەنەر ہے۔ ايك اور حديث ميں حضورا قدس النفائيليم نے فرمايا: "إِنَّ اللّهَ وَمَلَا يُكْتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّقْبِ الْاَوَّلِ"

(ابن ماجه كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها باب فضل الصف المقدم: حديث نمبر: ٩٩٥)

کہ اللہ تعالیٰ اور ان کے فرشتے پہلی صف پر رحمتیں ناز ل فرماتے ہیں \_ بیدوہ الفاظ ہیں جوقر آن کریم میں حضورا قدس مان تھا کیا ہے گئے استعال ہوئے ہیں کہ:

''إنَّ اللهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلَّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ''(سودة الاحزاب: ٥٦) اور حدیث شریف میں یکی الفاظ حضور اقدس من النظائی الفاظ حضور اقدس من النظائی الفاظ حضور اقدس من النظائی الفائی منتقب اول والوں کے لئے استعال فرمائے ہیں کہ صفی اول والوں پر اللہ اور اس کے ملائکہ رحمتیں نازل فرمائے ہیں۔

اسموقع پرصف اوّل چھوڑ دو

ایک اور حدیث شریف مین آتا ہے کہ

مَنُ تَرَكَ الصَّفَّ الْإَوَّلَ عَنَافَةَ آنَ يُؤْذِى مُسْلِبًا فَصَلَّى فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ. الصَّفِّ الْأَوَّلِ. الصَّفِ الْأَوَّلِ. الصَّفِ الْأَوَّلِ.

(كنز العمال، كتاب الصلاة ، النوع الثالث في تسوية الصفوف: حديث نمبر : ٣٠٠ ٢٠٠)

کہ آگر پہلی صف میں جانے سے تہیں اندیشہ ہوکہ پہلی صف میں جولوگ پہلے سے کھڑے ہوئے ہیں ان کو تکلیف پنچے گی ، مثلاً وہ جگہ کم ہے اور ایک آ دی کی مخوائش نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں حضور اقدس مان تالیج ہے فرما یا اس وقت میں جو خص اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف سے بچانے کی خاطر پہلی صف کو چھوڑ دے گا اور دوسری صف میں کھڑا ہوجائے گاتو اس کوصف اول میں نماز پڑھنے سے دگنا تو اب کوصف اول میں نماز پڑھنے سے دگنا تو اب ملے گا۔ اب دیکھئے کہ کہاں توصف اول کی اتنی فضیلت بیان ہورہی تھی اور کہاں یو حف اول کی اتنی فضیلت بیان ہورہی تھی اور کہاں یو حف اول کی اتنی فضیلت بیان ہورہی تھی اور کہاں یو حف اول کی اتنی فضیلت بیان ہورہی تھی اور کہاں یو حف اول کی اتنی فضیلت بیان ہورہی تھی اور کہاں ہو سے کہاں یہ تھی آگیا کہ حف اول میں کھڑا ہے کہاں یہ کہاں ہے کہ تمہارے صف اول میں جانے سے اللہ کے ایک بندے کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ ایک ایک جگہ پر حضور اقدس می میں تاہم اس کا اجتمام فرما یا ہے کہ تمہار سے عمل سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔

#### گردنیں بھلا نگ کرآ گےمت جاؤ

چنانچے ایک طرف ہے مم دیا کہ جمعہ کے دن نماز کے لئے جلدی مسجد کی طرف جا دَاور آ کے ہے جاندی مسجد کی کوشش کرو۔ اس لئے کہ امام سے جتنا قریب ہوگا آئی ہی فضیلت زیادہ ہوگا ۔ لیکن دوسری طرف تھم یہ ہے کہ لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگر دنیں پھلانگ کرجا و گئے جو لوگ پہلے سے بیٹے آ کے مت جا و ۔ اس لئے کہ اگر گردنیں پھلانگ کرجا و گئے جو لوگ پہلے سے بیٹے ہوئے ہیں، ان کو تکلیف ہوگی گردنیں پھلانگ کو منع فر مایا، حالانکہ آ کے بڑھنے کی فضیلت اپنی جگہ موجود ہے۔ ایک ایک تھم میں حضور اقدس مان تھا ہے اس بات کی رعایت رکھی ہے کہ تہماری ذات سے سی مسلمان کواونی تکلیف نہ پہنچے۔

مسلمان کی حرمت ہیت اللہ سے زیادہ

حضرت عبدالله بن مسعود والتلفظ فر مات بي كدايك مرتبه بي تري كريم ماللفظيليلم

مَا أَطْيَبَكِ وَ أَطْيَبَ رِيُعَكِ مَا أَعُظَمَكِ وَ أَعْظَمَ حُرُمَتَكِ وَ الَّذِي مَا أَعُظَمَ وَ أَعْظَمَ حُرُمَةً وَ الَّذِي فَ اللهِ حُرُمَةً مِنْك. نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ كُرُمَة الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْكَ اللهِ حُرُمَةً مِنْك. (ابنماجة, كتاب الفنن, باب حرمة دم المومن وماله: حديث نمبر: ٣٩٣٢)

تو کتنی عظمت والا ہے، تو کتنی حرمت والا ہے، کتنے تقدی والا ہے، کیکن اس ذات کی قشم جس کے قبضہ میں محمد (سائی طالیہ ہم) کی جان ہے، ایک مسلمان کی جان، اس کا مال، اس کی عزت اور اسکی آبر واللہ کے نز دیک تیری حرمت سے زیادہ حرمت والی ہے \_ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی جان پر حملہ کرے، یا اسکے مال پر حملہ کرے، یا اسکی آبر و پر حملہ کرے تو وہ اس شخص سے بڑا مجم ہے جو بیت اللہ پر حملہ کرے \_ البندا و وسرے مسلمان کو تکلیف دہ چیز راستے میں پڑی ہوئی مسلمان کو تکلیف دہ چیز راستے میں پڑی ہوئی مسلمان کو تکلیف دہ چیز راستے میں پڑی ہوئی مسلمان کو بہنا نا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔

### دوسروں کی دیواریں خراب کرنا

جب تکلیف دہ چیز کو ہٹا نا ایمان کا شعبہ ہے تو تکلیف دہ چیز کورائے میں ڈالنا
کتنے بڑے گناہ کی بات ہوگی۔ گرافسوں یہ ہے کہ آج ہم نے ان چیز وں کو دین سے
خارج کر دیا ہے۔ بس نماز روز سے کا نام دین رکھ لیا ہے۔ باتی یہ جو چیزیں جیں ان کا
ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں رہا، پڑھے لکھے، ہجھ دار، نمازی، صف اول میں حاضر
ہونے والے ،گر اپنی زندگی میں لوگوں کو تکلیف سے بچانے کا اہتمام نہیں کرتے \_\_\_
اب آج کل لوگ دیواروں پرمختلف نعرے لکھ دیتے ہیں جس کی وجہ سے دیواریں کالی

ہورہی ہیں \_ یاد بواروں پر مختلف اشتہارات چیپاں کئے جارہ ہیں۔ جس محف ک وہ بوارہ ہورہ کی ملکیت ہے۔ اب اس کی مرض کے بغیراس کی دیوارکواستعال کرنا، چاہے وہ کسی دینی اشتہار کے لئے ہی کیوں نہ ہواور دوسرے کی چیز کواسکی رضامندی اور اسکی اجازت کے بغیر استعال کرنا چوری ہے۔ یہ ڈاکہ ہے اور بیابیا ہی گناہ ہے جیسے چوری کرنا اور ڈاکہ ڈالنا گناہ ہے۔ آج پوری قوم اس کام میں جتلا ہے اور دین کا نام لینے والے جتلا ہیں۔

#### گھروں کےسامنے کا حصہصاف رکھو

ای طرح راستوں میں کچرااور گھر کے کچرے کی تصلیاں بھینک دی جاتی ہیں اور کسی کواس بات کا احساس ہی نہیں کہ بیکوئی گناہ کا کام ہور ہاہے۔ زیادہ سے زیادہ لوگ یہ بیجھتے ہیں کہ ''میوسیلی'' اور بلدیہ کے قوانین کی خلاف ورزی ہورہی ہے۔ ارب یہ بیسب سرکار دوعالم می شاہر ہے بتائے ہوئے قوانین ہیں جن کی خلاف ورزی ہورہی ہورہی ہورہی ہے۔ اس لئے کہ سرکار دوعالم می شاہر ہے نے فرمایا کہ راستے میں کوئی تکلیف کی چیزمت ڈالو۔ایک حدیث میں سرکار دوعالم می شاہر ہی ہے نے فرمایا:

#### نَظِّفُوُ الَّفِينَةَكُمُ

(ترمذى شريف، كتاب الادب، باب ما جاء في النظافه: حديث نمبر: ٩ ٩ ٢٤)

لینی "گھر کے سامنے کا جو حصہ ہے، ہر گھر والے کا فرض ہے کہ اس کو صاف رکھے، "بیہ ہے میوسیاٹی کا قاعدہ جوسر کار دوعالم مان شکائی ہے نیان فر مادیا۔ ہر فرد کا بیفرض ہے کہ وہ اپنے گھر کے سامنے کا حصہ صاف رکھے، اس میں گندگی نہ ہو۔ اس کئے کہ جب لوگ اس کے یاس سے گزریں گے تو لوگوں کو اس سے تکلیف ہوگی اور مسلمان کو جب لوگ اس کے یاس سے گزریں گے تو لوگوں کو اس سے تکلیف ہوگی اور مسلمان کو

تکلیف پہنچانا گناہ کبیرہ ہے۔لیکن لوگ آج اس کو بیجھتے ہی نہیں کہ میری دین کا حصہ ہے۔ آ دمی بنتا ہوتو بیہاں آئے

حضرت علیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تفانوی بیشت کے بہال تو اسکی

بہت تا کیدتھی اور سب ہے زیادہ روک ٹوک بھی انہی چیزوں پرتھی۔ حضرت فرمایا

کرتے ہے کہ اگر میرے متعلقین میں کس کے بارے میں جھے یہ پنہ چلے کہ وہ تہجد

نہیں پڑھتا، یا وہ اشراق نہیں پڑھتا یا ذکر اور نہیج نہیں کرتا، تو اس ہے جھے چندال
شکایت نہیں ہوتی۔ اس لئے کہ یہ سب نفلی اعمال ہیں، اگر کرے گاتو ٹو اب ہوگا، نہیں

کرے گاتو کوئی گمناہ نہیں لیک کہ یہ سب نفلی اعمال ہیں، اگر کرے گاتو ٹو اب ہوگا، نہیں

دوسرے انسان کو تکلیف پہنچارہا ہے تو اس ہے جھے اتنار نج اور دکھ ہوتا ہے کہ میں

بیان نہیں کرسکتا۔ اس لئے حضرت فرمایا کرتے ہے کہ اتنار نج اور دکھ ہوتا ہے کہ میں

ہوتو کہیں اور چلے جاؤ۔ آدمی بنا ہوتو نہرے پاس آ جاؤ۔ صوفی بنا اور درویش بننا تو بعد

کی بات ہے، پہلاکام یہ ہے کہ انسان آدمی بن جائے۔ جو آدمی نہیں بنا وہ مسلمان کیا

ہوتو کہیں اور چا جائے آدمیت کی با تھی ہیں۔

# اعمال حسنه اوراعمال سيئه كي پيشي

عَنْ أَبِ ذَرِّ ، رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عُرِضَتْ عَلَى أَعْمَالُ أُمَّتِى حَسَنُهَا وَسَيِّعُهَا، فَوَجَدُ تُ فِي فَمَاسِ أَعْمَالِهَا الأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ، وَوَجَدُتُ فِي مَسَاوِى أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةُ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ لاَ تُدْفَنُ.

(مسلم شريف، كتاب المساجدومو اضع الصلاة، باب النهى عن البصاق في المسجد حديث: ٥٥٣)

حضرت ابوذر نگافت فرماتے ہیں کہ حضور اقدس مل فی ایک مرتبہ میرے اوپر میری امت کے تمام اعمال نیک اور بد، ایتھے اور برے سب پیش کے گئے۔ یہ بتا نے کے لئے کہ آپ کی امت کے لوگ کیا کیا کام کریں گے۔ ایتھے کام کیا کیا کریں گے؟ یعنی پورے اعمال حند کی فہرست اور پورے اعمال حند کی فہرست اور پورے اعمال بدکی فہرست میرے سامنے پیش کی گئی \_\_\_ اب آپ اندازہ لگا میں کہ وہ کتنی بڑی فہرست ہوگ ۔ کہ حضور اقدس میں شائلی لیے کہ وقت سے لے کر قیام قیامت میں جے۔ اور جتنے اعمال سید کئے جا میں گے۔ ان کی فہرست پیش کی میں۔ فہرست پیش کی میں گے۔ ان کی فہرست پیش کی میں۔

### كون ساعمل حسنها وركونسا سيئه

حضورا قدس من شاہر فرماتے ہیں کہ میں نے اعمال حسد میں دیکھا کہ ایک بیک سیکھل سے بھی لکھا ہوا تھا کہ راستے میں پڑی ہوئی کی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا \_ یعنی لوگوں کے گزرنے کے راستے پر گندگی پڑی ہوئی ہے یا کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی ہے جس سے گزرنے والے کو تکلیف پینچتی ہے۔ جیسے کا نٹا پڑا ہے ، یا کوئی ایسی چیز پڑی ہیں ہے۔ جس سے آدمی کا پاؤں پیسل جائے وغیرہ ، ایسی چیز کورا سے سے ہٹا دینا۔اس کو بھی مستقل نیک عمل قرارد ہے کراس کو نیک اعمال کی فہرست میں اللہ تعالیٰ نے شامل کیا ہوا تھا سے جس کا مطلب سے ہے کہ اگر کوئی شخص سے نیک عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے تعالیٰ حسنہ میں اضافہ فرما تیس کے۔اور میٹس اس کا نیکی لکھا جائے گا \_ اور ایک دوسری حدیث میں صراحتا بھی حضور اقدس من شائل کیا تی لکھا جائے گا \_ اور ایک دوسری حدیث میں صراحتا بھی حضور اقدس من شائل کیا ہے فرمایا: ایمان کے ستر سے دوسری حدیث میں صراحتا بھی حضور اقدس من شائل کیا ہے کہ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز زیادہ شعبے ہیں۔اور این میں سے ادنی شعبہ سے کہ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز زیادہ شعبے ہیں۔اور این میں سے ادنی شعبہ سے کہ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز

پڑی ہوتواس کوا تھا دیتا \_\_\_ اور فرمایا کہ میرے سامنے سارے اعمال بدیش کئے گئے \_\_\_ ان میں سے ایک عمل مین تھا کہ بلغم جوآ دمی کے منہ سے ناک سے لکا ہے وہ مسجد میں پڑا ہواور اس کو دفن نہ کیا گیا ہو یعنی اس کو صاف نہ کیا گیا ہو \_\_ بیا ممال سیر میں ہے ۔ یعنی گناہ کے اعمال میں سے اس کو قرار دیا۔

## لوگوں كونكليف سے بچانا اعمال حسنه ہے

ورحقیقت اس سے اشارہ اس بات کی طرف فرمایا کہ اعمال حسنہ میں ہے بھی داخل ہے کہ لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لئے کوئی کام کرتا۔ چاہے وہ کام چھوٹا بی کیوں نہ ہو۔اب رائے میں کیلے کا چھلکا پڑا ہوا تھا، آپ نے اس کو ہٹا دیا، بینیک مل ہے۔ اور اگر رائے میں کیلے کا چھلکا ڈال دیا، بیر براعمل ہے اور گٹاہ ہے۔ اس لئے ہر وہ کام کرنا جس سے دوسر سے انسان کو تکلیف پنچے وہ کام گناہ ہے۔ اور بیا عمال سیئہ میں داخل ہے ۔ آج ہم نے اس کو دین سے بالکل خارج کر دیا ہے۔ اپنی ذات میں داخل ہے۔ آج ہم نے اس کو دین سے بالکل خارج کر دیا ہے۔ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، بیاب کوئی مسئلہ بی نہیں رہا۔ اب بیحدیث ہم سب پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ رائے میں تکلیف دہ چیز ڈالنا گناہ ہے اور تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا شواب کا کام ہے۔ لیکن ہمارااس پڑمل نہیں ہے۔

### غلط جگہ گاڑی کھڑی کرنا اعمال سیئمیں ہے

اب جولوگ گاڑی چلاتے ہیں، یا موٹر سائیل چلاتے ہیں، دن رات دوسروں کو تکلیف پہنچانے والے کام کرتے رہے ہیں۔مثلاً ایس جگہ گاڑی کھٹری کردی کہ جس کی وجہ سے دوسرے کے لئے تکلنا مشکل ہو گیا، یہ گناہ ہے۔لیکن اس کوکوئی گناہ

نی نیس جھتا۔ بیا یذاء سلم ہے۔ دوسرول کو تکلیف دینا ہے اور بیابای گناہ ہے جیسے چوری کرنا اور ڈاکہ ڈالٹا گناہ ہے۔ آج ہم سب نے اس کودین سے بالکل خارج کردیا ہے۔ گویا کہ اس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ۔ ابھی گزشتہ ہفتہ کو اس مجد بیت المکرم کے باہرایک صاحب ایسی جگہ پرگاڑی کھڑی کرکے چلے گئے کہ دوسر سے لوگ اپنی گاڑی تکالنا چاہیں تونہیں تکال سکتے۔ اس شخص نے نماز پڑھنے کوتو نیک کام سمجھا اور دین کی بات سننے کو نیک کام سمجھا، لیکن بینیں سمجھا کہ غلط جگہ پرگاڑی کھڑی کرنا بھی گناہ کا کام ہے۔ نبی کریم سان تھی ہے کہ کرئی میں ایسا کی ہوئی بھی ایسان کو تکلیف میں ڈالنے واللہ ہو۔ بیم کی انتال سیئریں سے ہے۔ اور گناہ کے انتان کو تکلیف میں ڈالنے واللہ ہو۔ بیم کی انتال سیئریں سے ہے۔ اور گناہ کے انتال میں سے ہے۔ اس سے بچنا چاہیے۔ اگرتم دوسرے کونفع نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم دوسر وں کو تکلیف توست پہنچا گا۔

#### ایک انگریز کاوا قعه

آئے بیسب باتیں جن کو تہذیب اور تدن کی باتیں کہاجاتا ہے، وہ سب ہمنے غیر مسلم قو موں کی جھولی میں ڈال دی ہیں کہوہ غیر مسلم قو میں ان تہذیب کی باتوں کی امام ہیں۔ اور ان پڑھل کرنے والے ہیں۔ اور بیسب ان کا کام ہے۔ ہم تومسلمان ہیں۔ بیدکام ہمارے نہیں۔ ہمیں اس قسم کے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ میں میرے والد ماجد بی ہیں ایس قصد سنایا کرتے ہے کہ جامع مسجد دہلی کے قریب ایک میرے والد ماجد بی ہی قصد سنایا کرتے ہے کہ جامع مسجد دہلی کے قریب ایک آگریز رہتا تھا، وہ آگریز مسلمان ہوگیا۔ اور مسجد میں نماز کے لئے آنے لگا۔ اس نے مسجد میں دیکھا کہ لوگ حوض پر وضو کررہے ہیں اور حوض کے ساتھ جونالی ہو وہ نالی بلغم مسجد میں دیکھا کہ لوگ حوض پر وضو کررہے ہیں اور حوض کے ساتھ جونالی ہے وہ نالی بلغم سے تھوک سے اور ناک کی رینے ہے۔ اور کوئی اس کو صاف کرنے والا

نہیں۔اس بیچارے انگریز کو خیال آیا کہ اس نالی کوصاف کر دیرا چاہئے۔ چتانچہ وہ کہیں ۔اس بیچارے انگریز کو خیال آیا کہ اس نالی کوصاف کرنا شروع کر دیا تا کہ اس کو دیکھے کرلوگوں کو تکلیف نہ ہو۔جس وقت وہ صاف کررہا تھا اس وقت ایک بزرگوارسلمان وہاں ہے گزرے انہوں نے اس انگریز کو دیکھے کرکہا کہ:

"میمسلمان تو ہو گیا ،کیکن ابھی تک انگریزیت کی خوبوائن کے دماغ سے نہیں گئی"۔

سفر کے ساتھی کے بھی حقوق ہیں

بہرحال!جوبھی عمل دوسر ہے کو تکلیف دینے والا ہو، وہ گناہ کاعمل ہے۔قرآن کریم کو پڑھیئے۔ اس میں جس طرح والدین کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق کو بیان فرمایا ہے اس طرح ' صاحب بالجنب' یعنی وہ مخص جوسفر کے دوران تمہارے پہلو میں جیٹھا ہو۔ وہ صاحب بالجنب کہلاتا ہے۔ اس کا بھی تم پرحق ہے۔ اس لئے کہ وہ بھی

تہارا پڑوی ہے۔ ایک پڑوی وہ ہے جو گھر کے قریب رہنے کی وجہ سے ہیشہ تہارے ساتھ رہتا ہے، اورایک پڑوی وہ ہے جو سفر کرتے ہوئے وقی طور پر تھوڑی ویر کے لئے تمہارا ساتھی بن گیا۔ اس کا بھی تم پر حق ہے کہ اس کو بھی تمہاری ذات سے تکلیف نہ پنچے۔ مثلاً بس میں آپ سفر کررہے ہیں، دوا ومیوں کی سیٹ ہے، آپ اپنی جگہ پر ذرا پھیل کر بیٹھ گئے، جس کے نتیج میں دوسرے ساتھ بیٹھنے والے کو جگہ کم کی۔ اور اس کو تکلیف پہنچائی۔ بیسب اور اس کو تکلیف پہنچائی۔ بیسب با تمیں دین کا حصہ ہیں۔ بیسب گناہ ثواب کے معاملات ہیں۔ آج ہم نے ان کو چھوڑ ویا ہے۔ ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے ان کو تھوڑ وذکر کا نام دین رکھ دیا ہے۔ اور معاشرت دیا ہے۔ ہم نے باکل دین سے خارج سمجھ لیا ہے۔ کس بات سے اور کس ادا سے دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے؟ اس کی طرف بالکل دھیان ہی نہیں۔

راسته بندكرناا يذاءمسكم ہے

مثلاً آپ نے اپنے گھر کے اندرایک تقریب منعقدی ،اس کے لئے گھر سے باہر شامیانہ با ندھا اور سب آنے جانے والوں کا اور محلے والوں اور پڑوس والوں کا راستہ بند کر دیا۔ اب لوگوں کو گاڑی اپنے گھر تک لا ناممکن نہیں رہا \_\_ آپ تقریب منار ہے ہیں اور دوسر کوگ آپ کی وجہ سے تکلیف میں جتلا ہیں \_\_ آپ نے یہ جو دوسر کوگوں کو تکلیف پہنچائی یہ گناہ کا عمل کیا ، ناجا تزعمل کیا۔ لیکن آج اس کوکوئی گناہ نہیں سے متا۔ زیادہ سے تھے ہیں کہ بیصرف میونسیلی کے قانون کی خلاف ورزی ہورہی ہے، یہ کوئی گناہ نہیں۔

#### ''معاشرت''جارے دین کا حصہ ہے

نی کریم من فیلید فرمارے ہیں کہتمہارا کام بدہونا چاہے کرراستے میں سے تکلیف ده چیز کو هٹاؤ، نه بیه که تکلیف ده چیز کوراستے میں ڈالو، اورلوگوں کا راسته بند کر د\_راستہ بند کرنالوگوں کواذیت وینا ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔لیکن آج ہم نے اس کو دین سے خارج کر دیا ہے\_\_\_امام نو وی میشد نے ریاض الصالحین میں بیرجو باب قائم فرمایا ہے درحقیقت بہ بات سمجھانے کے لئے قائم کیا ہے کہ خدا کے لئے بہنہ مجھو کے صرف نماز ،روز ہ کرلیتا ہی بس دین ہے۔ بیساری زندگی اور زندگی کا ہر ہر ممل دین ہے۔اس لئے اپنے آپ کو دوسروں کو تکلیف پہنچانے والے اعمال سے سجاؤ ببرحال، اس حدیث شریف ٹی فرمایا کہ میں نے اپنی است کے محاس اعمال کی فہرست میں دیکھا تواس میں سیجی یا یا کہ نکلیف دہ چیز کوراستے سے ہٹا دینا۔اوراس امت کے برے اعمال کی فہرست کو دیکھا تو اس میں پیجی یا یا کہ ' نتخاعہ' کیجی تھوک یا بلغم مسجد کے اندر پڑا ہوا ملا ، اور اس کو فن نہ کیا گیا ہولیعتی اس کو دور نہ کیا تھیا ہو۔مسجد کی خصوصیت نہیں بلکہ سی بھی الیمی جگہ پر جہاں دوسروں کو گندگی سے تکلیف پہنچتی ہو، وہ مجمی اس تھم میں داخل ہے۔

### ر فع حاجت کے لئے جگہ کی تلاش

صدیت شریف میں صحابہ کرام جھ آئے ہیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم میں تاہیے جب سفر میں تشریف لیے جاتے اور راستے میں آپ کو قضاء حاجت وغیرہ کی ضرورت چیش آتی تو آپ دور کی جگہ تلاش کرتے ہتھے جیسے کوئی آ دمی پڑا وَ ڈالنے کے لئے جگہ تلاش سرتاہے کہ کوئی جگہ پڑاؤڈ النازیادہ مناسب ہے۔

(ترمذى شريف ، ابواب الطهارة ، باب ماجاء ان النبى وَالسَّنَهُ كَانَ اذا ارادالحاجة ابعدفى المذهب: حديث نمبر: ٢٠)

اس کے کہ پیشاب کرنے کے لئے اس بات کا خیال رکھنا ضروری تھا کہ کوئی ایس جگہ نہ ہو جو عام لوگوں کی عام راہ گزر ہو۔اور عام راہ گزر ہونے کی وجہ ہے جب لوگ گندگی کو دیکھیں تو ان کو تکلیف پنچے۔اس وجہ سے آپ عام راہ گزر ہے ہٹ کر جگہ تااش کیا کرتے ہتے ۔اس لئے ہم کس سے پہلے انسان مید کھے کہ میرے اس عمل سے دو مرے انسان کو تکلیف تونہیں ہوگی۔

دوسروں کو تکلیف دینا گناہ کبیرہ ہے

میرے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محد شفع صاحب کو الله افر مایا کرتے ہے کہ ایذا اسلم گناہ کبیرہ ہے۔ اس سے ای ایڈا اسلم گناہ کبیرہ ہے۔ اس سے ای طرح بچوجس طرح تم چوری ہے، ڈاکے سے، زنا ہے، بدکاری سے، شراب نوشی سے بچتے ہو۔ ای طرح بچنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالی اپنی رحمت سے ہم سب کو اس سے بچتے ہو۔ ای طرح بچنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالی اپنی رحمت سے ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطافر مائے \_\_\_ آمین ۔

وَاخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَالَمِينَ





## بنسير الله الترخلن الترجيب

# بے حیاتی کوروکو۔ورنہ....

ٱلْحَهُلُ لِلهِ نَحْمَلُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغَفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ آنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّفْتِ آعُمَالِنَا، مَنْ يَّهْلِهِ اللهُ فَلاَ هَادِى لَهُ، وَآشُهَلُ آنُ مَنْ يَّهْلِلهُ فَلاَ هَادِى لَهُ، وَآشُهَلُ آنُ مَيْلَا فَلاَ هَادِى لَهُ، وَآشُهَلُ آنَ سَيِّلَ نَا وَسَنَلَنَا وَلَهُ اللهُ وَحْلَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَآشُهُلُ آنَ سَيِّلَ نَا وَسَنَلَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَبَّلًا عَبُلُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَبَّلًا عَبُلُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَمَلْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَمَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا لَكُولُ اللهُ وَمَوْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْكُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْكُ اللهُ عَلْهُ وَنَسُعُونَ شُعْبَةً أَنْ فَلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْكُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْكُ اللهُ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَاللّهُ عَلْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْكُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْكُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَالُكُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَلْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْكُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُولُولُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى الطّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَا

(رياض الصالحين، باب في بيان كثرة طرق الخير، حديث نمبر ١٢٥)

(صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب بيان عدد شعب الايمان، حديث نمبر ٣٥)

تمهيد

بزرگانِ محترم وبرادرانِ عزیز! گزشته جمعه کواس حدیث کا بیان شروع کیا تھا، جوابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ،اس حدیث میں حضورا قدس من اللہ اللہ نے ایمان کے شعبوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ایمان کا سب سے افضل شعبہ 'لَا إِلَّهِ إِلَّا اللّٰهُ'' ہے، تیبی توحید پرایمان لاتا، اورسب سے ادنی شعبہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے۔ دونوں کا تفصیلی بیان گزشتہ دو جمعوں میں ہو چکا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پرعمل کرنے کی توفیق عطافر مائے۔آمین۔

### خاص طور پر''حیاء'' کابیان کیوں؟

اگلا جملہ بیارشاوفر مایا ''قرائیسیا گھیتے ہے قین الریخیانی ''اس حدیث بیس حضورا قدس سائٹیلی ہے نے ایمان کا افضل شعبہ بھی بتادیا، اوراونی شعبہ بھی بتادیا۔ اس کے بعد ایک جملہ بالکل علیحدہ عجیب انداز سے بیان فرمایا کہ 'آوائیسیا گھشہ فیتہ ہے قین الریخیتانی ''کہ حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ گویا کہ پہلے ایمان کے شعبوں کی دو انتہا کیں بیان فرما کراس طرف اشارہ فرمادیا کہ باقی تمام شعبان دونوں کے درمیان انتہا کیں بیان فرما کراس طرف اشارہ فرمادیا کہ باقی تمام شعبان دونوں کے درمیان بیس ہیں۔ لیکن ان تمام شعبوں کا بیان مجموث کرصرف ایک شعبہ بیان فرمادیا کہ ''حیاء بھی ایمان کا ایک حصہ ہے'' اور تمام شعبوں کو چھوڑ کرصرف اس کو خاص طور پر بیان کرنے سے مقصود ہے ہے کہ یہ جو درمیائی شعبہ بیں، ان بیس ''حیا'' بہت ہی بنیادی کہ ایمیت کی حامل ہے۔ اس کا دامن نہ چھوڑ تا، کیونکہ اگر اس کا دامن ہا تھ سے جھوٹا تو پھر گمر بند ٹوٹ جائے گا اور گناہوں کا سیلاب المڈ آئے گا۔ اس کے خاص طور پر حضورا قدس سائٹیلی ہے نے اس کا دروازہ کھل جائے گا۔ پھر بند ٹوٹ جائے گا اور گناہوں کا سیلاب المڈ آئے گا۔ اس کے خاص طور پر حضورا قدس سائٹیلی ہے نے اس کا ذروازہ کھل جائے گا۔ پھر بند ٹوٹ جائے گا اور گناہوں کا سیلاب المڈ آئے گا۔ اس کے خاص طور پر حضورا قدس سائٹیلی ہے نے اس کا ذروازہ کھل جائے گا۔ پھر بند ٹوٹ جائے گا اور گناہوں کا سیلاب المڈ آئے گا۔ اس کے خاص طور پر حضورا قدس سائٹیلی ہے نے اس کا ذروازہ کھل جائے گا۔ پھر بند ٹوٹ جائے گا اور گناہوں کا سیلاب المڈ آئے گا۔ اس کے خاص طور پر حضورا قدس سائٹیلی ہے نے اس کا ذروازہ کھل جائے گا۔ پھر بند ٹوٹ جائے گا اور گناہوں کا سیلاب المڈ آئے گا۔ اس کے خاص طور پر حضورا قدس سائٹیلی ہے نے اس کا ذروازہ کھل جائے گا۔ پھر بند ٹوٹ جائے گا اور گناہوں کا سید

اصل الاصول شعبہ "حیا" ہے

حضورا قدس من النظاليل جوباتيل ارشاد فرمات بين ، اس كے بارے بين قرآن

#### كريم كبتاب كه:

#### وَمَا يَنْطِقُ عَنِ اللَّهُوٰى أَانَ هُوَ إِلَّا وَمُحُدُّ يُتُوْلَى ٥

(سورةالنجم:٣\_٣)

کہ جو بات حضورا قدس سائٹ اینے کے دل سے نکل رہی ہے، وہ آپ کے دل سے نہیں نکل رہی ہے، اوراس وی کو سے نہیں نکل رہی ہے، الدات اللہ تعالیٰ کی طرف سے وی ہورہی ہے، اوراس وی کو حضورا قدس سائٹ اینے الفاظ میں بیان فر مار ہے ہیں \_\_\_ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہی تھا کہ ایمان کے جتنے درمیانی شعبے ہیں، ان میں اصل الاصول کیا چیز ہے؟ اس اصل الاصول کیا چیز ہے؟ اس اصل الاصول کے بار سے میں فر ما یا کہ وہ ہے ' حیا' \_\_\_ اگر'' حیا' سلامت ہے تو پھر سمجھو کہ لوکہ انشاء اللہ خیر اور بھلائی ہے اگر'' حیا' کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا تو بس سمجھو کہ بدی کا درواز و کھل گیا۔

# جب''حیا''ہی نکل گئ

ای کے ایک دوسری صدیث میں حضور اقدس می فیلید مے فرمایا کہ:

### أُ الْخَالَمُ تَسْتَحِ فَافْعَلُ مَا شِئْتَ "

(صحیح به محادی، کنذب احادیث الانبیاء باب نمبر ۵۱ بحدیث نمبر ۳۳۸۳)

جبتم سے ''حیا'' جاتی رہتے وجو چاہو کرو۔ جب''حیا'' ول سے نکل گئ تو پھر
انسان اور جانور میں کوئی فرق ندر ہا۔ یہ 'حیا'' ایک ایسی روک ہے ، ایک ایسا بریک
ہے جوانسان پرلگادیا گیا ہے ، اگر میہ بریک انسان کے اندر موجود ہے تو یہ انسان کو برے کاموں سے ، ناجائز امور سے ، گناہوں سے روک دیتا ہے۔ اگر یہ نکل گیا تو

یات بی ختم ہوگئ۔ بیا ایسا جملہ ہے کہ اس نے بے شار انسانوں کی زندگی میں انقلاب بریا کئے ہیں۔

امام فتعنبى تمشانلة كأوا قعه

ایک مشہور محدث گزرے ہیں جن کا نام حضرت عبداللہ بن مسلمہ عنبی میشد ہے ہیے وہ بزرگ ہیں جوصحاح ستہ کے مصنفین کے بھی استاذ ہیں ۔امام ابو واؤ د بھینیڈ بہت كثرت سان مروايات قل كرتے ہيں \_ "حَدَّ ثَنَا الْقَعْنَينُ"، "ان كے حالات میں لکھا ہے کہ بیابتداء میں بہت آوارہ قسم کے آدمی ہے۔ جیسے آج کل غنڈہ مر دی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں میجی ای شم کے آ دی منتے بھی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ،کسی کا مال لوٹ لیا ،کسی کو برا بھلا کہہ دیا ،کسی کوگا لی وے دی۔شراب کیاب میں مِتلا عقے۔ایک مرتبہ دوستوں کی محفل میں بیٹے ہوئے تھے اور می شب ہورہی تھی۔ سامنے سے ایک مشہور محدث حضرت امام شعبہ بن حجاج مِینیڈ اینے گھوڑے پرسوار ہو كر حزر \_\_ حضرت عبدالله بن مسلمه كے د ماغ ميں يه خيال آيا كه بيه جومولوى صاحب جارہے ہیں، ان کے ساتھ مذاق کرنا جاہیے۔ چنانچہ بیآ مے بڑھے اور ان كَ هُورُ كِ كَا لِكَامِ تَهَامِ لِي اور ان سے كہا كہ: \_\_ '' يَأْشُعُبُه حَدِّبِ ثُنِيْ عَدِينُكًا '' \_\_اےشعبہ: مجھے کوئی حدیث سناؤ۔اورانداز طنزاور مذاق کا اختیار کیا۔حضرت امام شعبه پینایی نے فرمایا کہ میاں جھوڑو۔ حدیث تننے کا پیر طریقہ نہیں ہوتا کہ ساہنے آ کر کھوڑے کی لگام پکڑلی اور کہا کہ مجھے حدیث سناؤ۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو حدیث سنانی ہوگی ،اگر حدیث نہیں سنا و سے تو میں تمہار ہے ساتھ برامعاملہ کروں گا۔حضرت

حَنَّفَنَا ٱخْمَلُ بُنُ يُؤنُسَ عَنْ زَهِيْرٍ قَالَ حَنَّاثَنَا مَنْصُوْرٌ، عَنْ رِبْعِيِّ بُنِ حِرَاشٍ قَالَ حَنَّفَنَا ٱبُوْ مَسْعُوْدٍ عُقْبَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَافْعَلُ مَا شِئْتَ.

(صحيح بخارى كتاب احاديث الانبياء باب لمبر ٥٦ حديث نمبر ٣٨٨٣)

کہ حضورا قدس ما اللہ نے ارشاد فرما یا کہ جب تم سے حیاجاتی رہے تو جو چاہو

کرو۔ اس اللہ کے بند ہے نے کس دل سے وہ حدیث سنائی کہ بس ان کے دل پر
چوٹ تکی اور کہا کہ اے شعبہ اب تک تو میں تم سے خداق کر رہا تھا۔ لیکن اب اپناہا تھ

بڑھا و ، میں تمہار ہے ہاتھ پر تو بہ کرتا ہوں۔ چنا نچیان کے ہاتھ پر تو بہ کی اور اس کے

بعد اپنے سارے برے اعمال چھوڑ کر استے بڑے جلیل القدر محدث سے کہ آج

محارِح ستہ ان کی روایت کردہ حدیثوں سے بھری ہوئی ہیں۔ بہر حال بیدوہ حدیث
ہے جس نے زند گیوں میں انقلاب بریا کیا۔

# انسان میں اور کتے بلی میں کوئی فرق نہیں رہتا

بات دراصل ہیہے کہ حضورا قدس سائٹ ﷺ نے بالکل بچے فرمایا کہ جب انسان کی'' حیا'' جاتی رہے تو پھر اس میں اور کتے بلی میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ آج مغربی ممالک کے اندر دیکھے لووہاں کیا ہور ہاہے۔ جب'' حیا'' چلی گئ تو انسان کتے بلی سے برتر ہوگیا \_\_\_ ''حیا'' کے معنی کیا ہیں؟ \_\_\_ ''حیا'' کے معنی بیہ ہیں کہ طبیعت میں نامناسب کام سے رکاوٹ اور انقباض کا پیدا ہونا۔ یہ ''حیا'' ہی ہے جوانسان کو گنا ہوں سے بچاتی ہے اور اس کو ایمان کا اتنا اہم شعبہ قرار دیا گیا کہ ایمان کے ستر سے ذیا وہ شعبوں میں سے اس کو الگ کر کے ذکر فرمایا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم من شعبوں میں یہ چیز ذکھے رہی تھیں کہ ایک وفت ایسا آئے گا کہ یہ قوم''حیا'' کا وامن چھوڑ دیے گئو کہاں پہنچ گی؟ اس لئے چودہ سوسال پہلے یہ بات ارشا وفرمادی۔

# ''حیا''کے پیکر حضرت عثان عنی طالفظ

عورتوں کو تو ''حیا'' کا تھم ہے ہی، مردوں کو بھی ''حیا'' کا تھم دیا گیاہے۔
حضرت عثان غی ڈائٹؤوہ صحابی ہیں جن کے بارے میں کہاجا تا ہے کہ ''تحاصل الحقیاہ والم ایمان اور کا مل حیاء والے \_\_ایک مرتبہ حضورا قدس سائٹھ الیکی الحقیاہ کھر میں تشریف فرما تھے اور آپ نے جو تبیند باندھا ہوا تھا وہ تھٹنے کے پاس سے کھلا ہوا تھا۔ البتہ سر پورا ڈھکا ہوا تھا۔ استے میں دروازے پردستک ہوئی \_ فرما یا کھلا ہوا تھا۔ البتہ سر پورا ڈھکا ہوا تھا۔ استے میں دروازے پردستک ہوئی \_ فرما یا کون؟ معلوم ہوا کہ حضرت صدیق اکبر ٹوٹٹو ہیں۔ آپ نے اندرآنے کی اجازت دے دی اور آپ ای حالت میں بیٹھے رہے \_\_ تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوئی۔ پوچھا کون؟ معلوم ہوا کہ حضرت عمر فاروق ڈاٹٹو ہیں۔ آپ نے اندرآنے کی اجازت دے دی اور آپ ای حالت میں بیٹھے رہے \_\_ تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک اجازت دے دی اور آپ ای حالت میں بیٹھے رہے \_\_ تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوئی۔ پوچھا کون؟ معلوم ہوا کہ حضرت عثان غی ڈاٹٹو ہیں، آپ نے تبیند کو اچی طرح ہوا کہ دی رہ اور آپ کی اجازت دے دی۔ حضرت عائشہ ٹھائٹ نے سوال کیا دھک لیا اور پھران کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ حضرت عائشہ ٹھائٹ نے سوال کیا

کہ یارسول اللہ مان تقالیم اس کی کیا وجہ ہے کہ جب حضرت صدیق اکبر نگافتہ تشریف لائے تو آپ اس حالت میں بیٹھے رہے۔ جب حضرت عمر فاروق نگافتہ تشریف لائے تو آپ اس حالت میں بیٹھے رہے کین جب حضرت عثان غی نگافتہ آئے تو آپ نے تہبند اس حالت میں بیٹھے رہے لیکن جب حضرت عثان غی نگافتہ آئے تو آپ نے تہبند سے بورے پاؤں کو ڈھک لیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ حضورا قدس مان تا تا تی تو میں ان اے عائشہ: بیرو قض ہے کہ جس سے اللہ کفرشتے بھی ''حیا'' کرتے ہیں ، تو میں ان سے اس حالت میں کیے ماتا کہ میرے گھٹنے کے قریب کا حصہ کھلا ہوا ہو۔

(صحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل عثمان بن عفان د ضی ہفت حدیث نمیر ۱۳۳۱)

#### ايك صحابيه كاوا قعه

اس سے معلوم ہوا کہ'' حیا" کا تھم صرف عورتوں کو ہی نہیں ہے بلکہ مردوں کو بھی
'' حیا" کا تھم ہے کہ اپنے کپڑوں میں ، اپنے لباس میں ، اپنی چال ڈھال میں ، اپنے
طرزعمل میں'' حیا" کو سامنے رکھیں ۔ اور جب مردوں کو'' حیا" کا تھم ہے تو عورتوں کو تو
اللہ تعالی نے'' حیا" ہی کے لئے بنایا ہے ۔ عورت'' حیا" کا پیکر ہونی چاہیے۔" حیا"
عورت کا زیورہونا چاہیئے اور جس عورت کے اندر'' حیا" نہیں وہ عورت کہلانے کی ستحق
نہیں \_ ایک صحابیہ نے اپنے بیٹوں کو حضورا قدس سان تھی جہاد میں بھیج دیا۔
شاید غرزوہ احد تھا، یا کوئی اور غرزوہ تھا۔ ان صحابیہ کو اطلاع کمی کہ آپ کا ایک بیٹا شہید
ہوگیا۔ جب ان خاتون کو بیٹے کی شہادت کی اطلاع کمی تو گھر اہمنے کی حالت میں گھر
سے نکل کر سرکار وہ عالم میں تھی ہے کی شہادت کی اطلاع کمی تو گھر اہمنے کی حالت میں گھر
پریشانی پیش آتی تو صحابہ کرام کے لئے ایک ہی خدمت میں پہنچیں \_ اس لئے کہ جب کوئی

کوقرارماتا تھا، وہیں چین اورسکون حاصل ہوتا تھا۔ چنانچہ بیخاتون بھی سرکار دو عالم سائٹیلیل کی خدمت میں دوڑیں۔ اس پریشانی کے عالم میں گھر سے باہرتکلیں تو اس وقت بھی چادراس طرح اوڑھی ہوئی تھی کہ پوراجسم اس چادر میں چھپاہوا تھا۔ صرف ایک آ کھ کھل ہوئی تھی ، کسی نے ان خاتون سے پوچھا کہ تہیں اتنابڑا صدمہ پیش آیا، کہ تمہارا بیٹا شہید ہوگیا۔ اس کے باوجودتم اس اہتمام کے ساتھ گھر سے باہرتکلیں کہ تمہارا بوراجسم چھپاہوا ہے، صرف ایک آ کھ کھل ہے۔ اس وقت اس خاتون نے ایک خوبصورت جملہ کہا کہ:

#### ''إِنْ أُرُزَأُ إِبْنَى فَكَنْ أُرُزَأُ حَيَائِنٌ''

کے میرابیٹا مجھ سے کھویا ہے،میری''حیا''مجھ سے نہیں کھوئی۔میرابیٹا جاتارہا لیکن حیانہیں جاتی رہی۔اگرمیرا بیٹا جاتارہا تو حیا کا دامن بھی چھوڑ کر بیٹھ جاؤں۔ یعنی بیٹا ہاتھ سے گیا،حیاہاتھ سے نہیں گئی۔

(ابوداؤد,كتابالجهاد,بابقضائلقتالالرومعلىغيرهم حديث نمير ٢٣٨٨)

# عورت گھر کے اندرنماز پڑھے

· اصل میں بیر عورت تھی جس کے دل میں '' حیا'' کا بیا حساس تھا اور جس کے ہوہ بارے میں شریعت نے اپنے ایک ایک تھم میں اس بات کی رعایت رکھی ہے کہ وہ عورت حیا کا دامن نہ چھوڑ ہے۔ چنا نچے توا تین کو بیتھم دیا کہ نماز کے لئے مجدوں میں نہ آؤ ، حالا تکہ مسجد کی جماعت بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ جماعت سے نماز پڑھنے کا تواب تنہا تماز پڑھنے کے مقابلے میں ۲۷ منازیادہ ہے۔ لیکن عورت سے کہا کہ

تہارے لئے تھم ہے کہ تم گھروں میں پڑھو۔ بیاس زمانے میں تھم ویا جس زمانے میں تماز پڑھانے والے توو نبی کریم مان تھیں ہے ۔ اس زمانے میں حضور اقد س مان تھیں ہے ۔ اس زمانے میں حضور اقد س مان تھیں ہے کہ میں تماز پڑھنے ہے بہتر ہے کہ سی تعلق میں نماز پڑھنے ہے بہتر ہے کہ برآ مدے گھر میں نماز پڑھنے اور برآ مدے میں نماز پڑھنے ہے بہتر ہے کہ کمرے میں پڑھاور کمرے میں نماز پڑھے اور برآ مدے میں نماز پڑھنے ہے کہ کو تھری میں نماز پڑھے۔ یہ حضوراقد س میں نماز پڑھے۔ یہ حضوراقد کی میں نماز پڑھے۔ یہ حضوراقد کی میں نماز پڑھے۔ یہ حضوراقد کی میں نماز کے اس نماز کی بنے ہوئے ہیں۔

### عورت كي نماز ميں يرده كاا ہتمام

شریعت نے ہر ہر قدم پرعورت کی '' حیا'' کا خیال رکھاہے۔ چنانچہ نماز
پڑھنے کا طریقہ مرد کے لئے اور ہے۔ عورت کے لئے جو
طریقہ بیان فرمایا اس میں ستر اور پردہ کا خاص لحاظ رکھا گیاہے مثلاً رکوع مرد
دوسرے طریقے ہے کرے گا۔ عورت کسی اور طریقہ سے کرے گی۔ مرد کے لئے تھم
دوسرے طریقے ہے کرے گا۔ عورت کسی اور طریقہ سے کرے گی۔ مرد کے لئے تھم
ہوئی ہوئی ہوئی چاہئیں اور
عورت کے لئے تھم ہے کہ رکوع میں اپنے پاؤں بالکل سیدھے نہ کرے بلکہ آگے
کی طرف تھوڑ اخم دے کر کھڑی ہو۔ سجدہ مرد دوسرے طریقے ہے کرے گا، عورت
دوسرے طریقے ہے کرے گی۔ عورت کے لئے سجدے کی حالت میں پوراجسم
دوسرے طریقے ہے کرے گی۔ عورت کے لئے سجدے کی حالت میں پوراجسم
زمین ہے متصل ہونا چاہیے اور یہ سب اس ونت بھی ہے جب عورت تنہا نماز پڑھورہی

ہےا درکوئی اسکود کیھنے والانہیں ہے۔

(بهشتیزیور،حصددونم،صفحه ۲۲، بابفرضنمازپژهنے کے طریقه کابیان)

# مردوں کی افضل صف کونسی

حضور اقد س من الماليم كزمان ميں خواتين مسجد ميں آتی تھيں۔ليكن اس وقت بھی تھم بيتھا كدان كے لئے افضل ہے ہے كہ وہ اپنے گھروں ميں نماز پڑھيں اور اگر وہ مسجد ميں آئيں تو ان كے لئے افضل ہے ہے كہ دہ است آخرى صف ميں نماز پڑھيں۔ پڑھيں۔ چنانچ حديث شريف ميں ہے كہ:

خَيْرُ صفوف الرِجَالُ آوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا،

وَخَيْرُ صفوف النِّساءِ آخِرُ هَا وَشَرُّ هَا أَوَّلُهَا

(مسلمشريف, كتاب الصلاة, باب تسويه الصفوف, حديث نمبر ٢٣٠)

یعنی مردوں کی صفول میں سب سے بہتر صف پہلی صف ہے۔اور سب سے بہتر صف کہا کی صف ہے۔اور سب سے بہتر صف آخری صف بری صف آخری صف ہے۔اور عور توں کی صفول میں سب سے بہتر صف آخری صف ہے اور مور توں کی صف ہے ہے۔اور سب سے بری صف بہلی صف ہے ہے۔ یوں؟اس لئے کہ قدم قدم پر عور ت کی '' حیا'' کا لحاظ رکھا جارہا ہے۔ تا کہ''عورت''عورت'،عورت رہے، وہ مردنہ ہے۔

نکاح کے ایجاب وقبول کے وقت عورت کی خاموشی

تکاح کے وفتت شوہراور بیوی کے درمیان عقد نکاح کا معاہدہ ہوتا ہے اور دونوں کے درمیان ایجاب وقبول ہوتا ہے۔ ایک کہتا ہے کہ میں نے نکاح کیا، اور دوسرا کہتا

ہے کہ میں نے قبول کیا۔اس میں شریعت کا تھم یہ ہے کہ اگر مرد سے کہا جائے کہ تمہارا نکاح فلال عورت ہے کیا گیااور اس کے جواب میں اگر مرد خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دے تو نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ جب تک وہ مردزبان سے بیے کہہ دے کہ میں نے قبول کیا\_ اور اگر کسی غیرشادی شدہ عورت سے کہا جائے کہ تمہارا نکاح فلاں مرد ے کیا گیا جہیں قبول ہے؟ اگر وہ عورت خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دے تو بھی نکاح منعقد ہوجائے گا، کیوں؟ \_\_\_ اس لئے کہ مورت کے اندر ' حیا''رکھی منی ہے۔ اوراس کی زبان سے یہ جملہ تکلنا کہ میں نے اس تکاح کو قبول کیا، وہ ' حیا'' اس جملے كاداكرنے ميں ركاوث ہوگى ، اس كے شريعت نے اس كالحاظ ركھا كه اگروه عورت خاموش بھی رہے، تب بھی نکاح درست ہوجائے گا۔البتہ اگرزبان سے انکار کردے گی تو پھرنکاح نہیں ہوگا\_\_\_ درحقیقت اس میں عورت کی فطرت کی رعایت رکھی ہے كمعورنت كالدرحياموني جاب -اس حيا" كالقاصدييب كرشادي بياه كالفظازيان ے نکالتے ہوئے اے شرم آئے۔

(صحيح مسلم, كتاب النكاح, باب استئذان التيب في النكاح بالنطق, حديث نمبر - ١٣٢)

# عورت کاغافل ہونااس کاحسن ہے

شریعت کے جتنے احکام ہیں نماز روز سے سے لے کرنکاح وطلاق تک ان میں عورت کے لئے ''حیا'' کے عضر کو مدنظر رکھا گیا ہے۔ اس لئے ہرتھم میں ستر اور پوشیدگی کو مدنظر رکھا گیا ہے اور قرآن کریم میں عورتوں کی جو تعریف کی گئی ہے۔

اس ميس بيالفاظ بين:

#### آلُهُ حُصَفْتِ الْغُفِلْتِ الْهُؤُمِنْتِ

(مورةالنور: ٢٣)

## آ ہتہ آ ہتہ پردہ اٹھ گیا

اسلام نے عورت کے ''حیا'' کا جتنا پاس رکھا تھا، افسوس صدافسوس حرت کہ آج شریعت کے سب احکام کو پا مال کر کے آج کے اس دور میں بے حیا لَی قابل تعریف بن گئی ہے اور ''حیا'' کے سارے احکام کو پس پشت ڈال دیا گیا ہے۔
پہلے برقع اترا، پھر چادراتری، پھر دو پشہ جو گلے ہیں ایک کیر کی طرح رہ گیا تھا وہ بھی ایک کیر کی طرح رہ گیا تھا وہ بھی اترا کی اب لیاس بھی ایسا ہے کہ گلا کھلا، سینہ کھلا، بال کھنے، پیٹ کھلا، کمرکھلی اور اب کوئی جسم کا حصہ باتی نہ رہا جو کھلا ہوا نہ ہو۔ عورتوں کا تو بیہ حال ہوا ہی تھا۔ وہ مرد حضرات جن کے ہاتھوں میں گھرکی لگامتی ان کے دلول سے غیرت فنا ہوگئی۔ اکبر حضرات جن کے ہاتھوں میں گھرکی لگامتی ان کے دلول سے غیرت فنا ہوگئی۔ اکبر مرحوم نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ:

بے ہردہ مجھ کو کل نظر آئیں چند بیبیال اکبر غیرت قوی سے زمین میں گڑ میا ایر غیرت قوی سے زمین میں گڑ میا پوچھا جوان سے بیبیو! پردہ تمہارا کہال میا کہنے لگیں کہ عقل پر مردوں کی پڑ میا

واقعہ یبی ہے کہ آج مردوں کی عقل پر پردہ پڑھیا ہے۔ اپنی آتھوں کے سامنے بے حیائی کے مناظر دیکھتے ہیں۔اوراس کے باوجود کانوں پرجوں نہیں رینگتی، زیان سے پچھ کہنے کی توفیق نہیں ہوتی۔

مغرب كنقش قدم پرمت چلو

وہ باپ اور بیٹی جن کی زبان پر بھی اس قتم کی بات نہیں آسی تھی لیکن آج
باپ اور جوان بیٹی ایک ساتھ بیٹے کر حیا سوز فلمیں و کیے رہے ہیں۔ بتاؤ کھر''حیا''کا جنازہ تو فکل جائے تو پھر یا در کھو جب بندٹو ٹا توسیلاب
آئے گا۔ وہ آرہاہے، اس کی ساری ذمہ داری گھر کے بڑوں پر عائد ہوتی
ہوتی نیوں کیا ہوگا، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اولا دجہتم کی طرف دوڑ رہی ہوا در کہ اور کھی نہیں کیا ہوگا، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اولا دجہتم کی طرف دوڑ رہی ہوا در سے انگل کے انگلارے کھا رہی ہے۔ ایک زبان سے ایک جملہ ادائیس ہوتا کہ بیٹا یہ داستہ جہتم کا داستہ ہے ۔ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ قوم تباہی کی طرف جارہی استہ جہا سے انکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ قوم تباہی کی طرف جارہی استہ جہا سے انکھ رہے ہیں کہ یہ قوم تباہی کی طرف جارہی اختیا دکھا ہی داستہ ہے ۔ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ قوم تباہی کی طرف جارہی اختیا دکھا گیا تو اختیا در کیا جہا ہو در آج ہوری قوم نے بھی وہی داستہ ہے ۔ مغرب میں تباہی اس داستے سے آئی۔ اور آج ہوری قوم نے بھی وہی داستہ اختیا دکیا ہوا ہے اور انہی کے نقش قدم پرچل رہے ہیں۔ آگراس پر بندنہ باندھا گیا تو اختیا دکیا ہوا ہے اور انہی کے نقش قدم پرچل رہے ہیں۔ آگراس پر بندنہ باندھا گیا تو اختیا دکیا ہوا ہے اور انہی کے نقش قدم پرچل رہے ہیں۔ آگراس پر بندنہ باندھا گیا تو اختیا دکیا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہی کے نقش قدم پرچل رہے ہیں۔ آگراس پر بندنہ باندھا گیا تو

یا در کھو، وہی مناظریہاں بھی نظر آئیں سے جو مناظر آج وہاں نظر آرہے ہیں اور اس کی کچھ جھلکیاں نظر آنے گئی ہیں۔اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، آمین۔

# بیوی بچوں کو بھی جہنم سے بیاؤ

صرف تمازروزه اوا کرلیا۔ مجد میں جا کرصف اوّل میں تماز پڑھ لی میج کو پچھ ذکر و بیج کو کیا۔ اس کریم کی طاوت کرلی \_\_\_ لیکن بیٹی غلط رائے پر جارہی ہے، مخش لباس پہن رہی ہے۔ بے پر دہ لباس پہن رہی ہے، لیکن رہی ہے۔ بیکن رہی ہے۔ اللہ ہوتی بحد ان کے دوز تمہاری گردن پکڑی جائے گی۔اللہ تعالیٰ تم ہے پوچیس کے کہ یہ سب پچھ تمہاری آتھوں کے سامنے ہور ہاتھا۔ تم نے اس کوروک نے کیا قدم اٹھایا؟ \_\_\_ جس طرح نماز روزہ ضروری ہے، جس طرح نماز روزہ ضروری ہے، جس طرح کمار والوں کے اللہ اللہ کی اورا پنے گھروالوں کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ قرآن کریم نے صاف صاف فراویا:

يَا يُهَا الَّذِينَ امَّنُوا قُوَا انْفُسَكُمْ وَاهْلِيْكُمْ تَارًّا

(سورةالتحريم: ٢)

اے ایمان والو! اپنے آپ کوئیمی آگ سے بچاؤ اور اپنے تھر والوں کوئیمی آگ سے بچاؤ۔

آج ماں باپ ایسی بیٹی پرفخر کرنے لگے ہیں

آج خواتین نے باریک اور چست لباس پہننا شروع کردیا۔ آج سے پہلے

کوئی خاتون' حیا' کے جذیے کے تحت ایسالباس پیننے کا تصور بھی نہیں کرسکتی تھی۔ آج وہ لیاس پہن کرخوا تین فخرمحسوں کرتی ہیں۔ ماں اس کو دیکھے رہی ہے، یاب اس میٹی کو و کھے رہاہے کہ بیٹی ایسالیاس پہن رہی ہے ٹو کنا روکنا تو دور کی بات ہے، اس پر مال بای آج فخر کرتے نظر آتے ہیں کہ بیٹی ترتی کی راہ پر گامزن ہے اورا گرکوئی دوسر انتخص اس پر ٹو کے تو باپ کی طرف سے جواب دیاجا تاہے کہ بھائی، آج کا زمانہ ہی ایسا ہے۔زمانہ کے مطابق اولا دچل رہی ہے۔ ذراان کوبھی مزے اڑانے دو\_ اس کے ومعنی ہو سکتے ہیں۔ایک بیرکہ یا توتم نے جوطریقہ اختیار کیا تھاوہ غلط تھا، یا بی غلط ہے۔ اگروہ طریقہ غلط تھا جوتم نے اختیار کیا تھا تو ایک مرتبہ کھل کر زبان سے کہدو کہ بھائی ، وہ طریقه جوہم نے اختیار کمیا تھا، وہ غلط تھااوروہ دین کی یا تیں جولوگ کہا کرتے تھے، وہ سے نصول یا تیں تھیں۔اب تو زمانہ کے ساتھ چلنا جاہیے \_\_ اور تم بھی اپنا بدلبادہ ا تارکراس صف میں شامل ہوجاؤ یا پھراگرتم ہیں بھتے ہو کہ بیراستہ بھے نہیں ہے تو جبتم اپنی آتکھوں سے اولا دکوجہنم کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہو اور پھر بھی حمهیں ہوش نبیں آتا۔اس سے زیادہ غفلت کی بات اور کیا ہوگی؟

# كل كوبياولا دتمهارى عزت اتاريكي

ماں باپ کا بیفرض ہے۔ گھر کے ہر بڑے کا بیفرض ہے کہ وہ اپنی اولا دکواس پرٹو کے ، نرمی ہے ، محبت سے ذہن بنانے کی کوشش کر ہے۔ ادرا گرنرمی اور محبت سے کام نہ ہے اور سختی کی ضرورت پیش آئے تو شختی بھی کر ہے۔ یا در کھو، کل کو بہی اولا د تمہاری عزت اتار کر کھ دہے گی۔ جس اولا دکی رضامندی کی خاطر ، جس اولا دکی خوشنودی کی خاطرتم خداکوناراض کررہے ہو، یہی اولا دکل کوتمہاری عزت اتارے گ اورتمہاری پگڑی اتارے گی اورا تارر ہی ہے۔ اکبر مرحوم نے خوب کہا تھا: ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں . جن کو پڑھ کر پیٹے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں .

کل بیشکوہ مت کرنا کہ ہماری اولا دہاتھ سے نکل گئی۔ اور بیشکوہ مت کرنا کہ اولا دہاتھ سے نکل گئی۔ اور بیشکوہ مت کرنا کہ اولا دہارے حقوق اوانہیں کررہی ہے، تم نے اگر اولا دکاحق ادانہ کیا اور اولا دکوجہنم میں جانے سے ندروکا توکل کوتم اس سے حقوق کا مطالبہیں کر سکتے۔

### ورنه سر پکڑ کررو کے

میں تو ایسے کام سے وابستہ ہوں کہ دنیا بھر کے واقعات میر سے سامنے آتے ہیں۔ ایسے ایسے واقعات سامنے آئے کہ باپ سر پکڑ کررو کے اور ما سی سر پکڑ کرروئی ہیں کہ ہماری بیٹی اور ہمار سے بیٹے کا کیا حشر بن گیا۔ لیکن اس وقت روئے جب روئے سے کوئی فائدہ نہیں اور پانی سرسے گزر چکا۔ تباہی آپکی ، اس کے بعدرو نے سے پکھ حاصل نہیں۔ اگر اس بر سے انجام سے بچنا ہے تو خدا کے لئے پہلے دن سے رکاوٹ ڈالو اور پہلے دن سے جول کے ذبن بنانے کی کوشش کرو۔ پہلے دن سے حالات کو درست کرنے کی کوشش کرو کہ اولا دکس طرف جارہی ہے، درست کرنے کی کوشش کرو۔ اور بید کی کوشش کروکہ اولاد کس طرف جارہی ہے، پردے کا ابتمام کراؤ۔ حیا اور شرم ان کے دلوں کے اندر بیدا کرو۔ پہلے دن سے بی ران کے دلوں کے اندر بیدا کرو۔ پہلے دن سے بی ران کے دلوں کے اندر بیدا کرو۔ پہلے دن سے بی ران کے دلوں کے اندر بیدا کرو۔ پہلے دن سے بی ران کے دلوں کے اندر بیدا کرو۔ پہلے دن سے بی ران کے دلوں کے اندر بیدا کرو۔ پہلے دن سے بی ران کے دلوں کے دلوں بیدا کرو۔ پہلے دن سے بی ران کے دلوں کے دلوں بیدا کرو۔ پہلے دن سے بی ران کے دلوں بیدا کرو۔ پہلے دن سے بی ران کے دلوں کے دلوں بیدا کرو۔ پہلے دن سے بی ران کے دلوں بیدا کرو۔ پہلے دن سے بی ران کے دلوں بین کرو گو جو سیلا ب انڈر ہا ہے بوری ران کے دلوں بین کرو گو جو سیلا ب انڈر ہا ہے بوری ران کے دلوں بین کی دلوں بین کرو۔ پہلے دین سے بی ران کے دلوں بین کرو گو جو سیلا ب انڈر ہا ہے بوری ران سے دلوں بین کے دلوں بین کروں بین کروں بین کروں بیا کہ بین کروں بین کی کوشش کروں بین کروں کروں بین کرو

توم اس سلاب کے اندر بہہ جائے گا۔

تحطے عام بدکاری کاار تکاب

ایک حدیث بیس نبی کریم مان الی نیا که ایک وقت ایسا آنے والا ہے

کہ لوگ آپس بیس بدکاری کا ارتکاب کھلے عام کیا کریں گے۔ اور اس ذمانے بس

سب ہے بہتر وہ محق ہوگا جوان بدکاری کرنے والے مردو وورت سے بیہ کہا گا کہ تم بیہ
علی کسی آڑ بیس جا کر کرلو \_\_\_ اس عمل ہے منع کرنے کی سکت اس کے اندر بھی نہیں
ہوگ ۔ یہ بات سرکاردو عالم مان الی بی نے اس زمانے بیس فرمائی تھی جب کسی کے ذہان
میں اس کا تصور بھی نہیں آسک تھا کہ ایسا بھی ہوسکتا ہے لیکن آپ یورپ اور امریکہ بیس
جاکر دیکھ لو، یہی ہور ہاہے۔ ایک اور حدیث بیس حضور اقدس مان الیکھ نے فرما یا کہ آخر
وار کہ جوں کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں وہ مردوں اور عورتوں کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں وہ مردوں اور عورتوں کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں وہ مردوں اور عورتوں کے درمیان

''حیا'' کو بچانے کی فکر کرو

اگر اس معاشرے کا بیانجام نہیں ویکھنا چاہتے تو خدا کے لئے اپنے آپ کو سنجالو، اورای اوراس بے حیائی کی اعنت سے بیخے کی فکر کرو۔ سرکار دو عالم من التا ہے ہودہ سوسال پہلے بیفر ماگئے کہ:

عالم من التا ہے ہودہ سوسال پہلے بیفر ماگئے کہ:

"آنسینا میں مخبینے میں الانجینان"

اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو\_\_\_ آج بورے ملک میں بورے شہر میں ہر حَکّہ بیشور ہے کہ بدامنی ہے، بے چینی ہے، گھر میں سکون نہیں، باہر قدم نکالنا مشکل ہے، چوریاں ہورہی ہیں۔ ڈاکے پڑر ہے ہیں۔ قتل وغارت گری کا بازار گرم ہے\_ ارے بیسب اللہ تعالیٰ کاعذاب ہے جوہم پر تازل ہور ہاہے۔ بیسب پچھان اعمال کی بدولت ہورہاہے۔ہم نے بی حیا کا جنازہ تکال دیا ہے۔ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی تا فرمانی کی \_\_\_ بیسب بچھ بھی کررہے ہیں اورجب پریشانی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ کوئی وظیفہ بتادیجئے جس سے ہمارا قرض ادا ہوجائے۔جس سے ہماری بماری دور ہوجائے \_\_\_ ہماری دعا تھی کیوں قبول نہیں ہور ہی ہیں؟ \_\_\_ اس لئے کہ سر ے لے کریا وال تک ہم اللہ تعالیٰ کی تافر مانی میں غرق ہیں۔ جب تک انسان اللہ کی نا فرمانی نہ چیوڑے اس وفت تک ہیرو ظیفے کچھ کا منہیں آتے۔اللہ تعالیٰ اینے فضل وکرم ے بینہم ہم کوعطا فر مادے اور ' حیا''جوہم میں ہے رخصت ہورہی ہے اللہ تعالیٰ اس کووایس لے آئے اور ہارے دلول میں ایمان کے تقاضوں پڑمل کرنے کا جذبہ پیدا فرمادے آمین۔

> وَاخِرُ دَعُوَاتَا أَنِ الْحَهُدُيلِهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَا لَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ ا





## يشدير لللعالق محلن الترجيسير

# حیا کی حفاظت کے طریقے

عَنُ آئِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: آلِا يُمَان بِضُعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً آفَضَلُهَا قَوْلُ لَا اِلهَ اِلَّاللهُ وَ آدُنَاهَا إمَاطَةُ الْاَذْى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيْمَانِ.

(رياض الصالحين، باب في بيان كثرة طرق الخير، حديث نمبر ١٢٥) (صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب بيان عدد شعب الايمان، حديث نمبر ٣٥)

تتمهيد

بزرگانِ محترم و برادرانِ عزیز! گزشته چند جمعوں سے اس حدیث کا بیان چل رہاہے، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ، اس حدیث میں حضور اقدس من شکیر ہے نے ایمان کے شعبول کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ایمان کا سب سے افضل شعبہ ''لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ '' ہے، لیعن توحید پر ایمان لانا ، اور سب ہے ادنیٰ شعبہ رائے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹادینا ہے۔ دونوں کا تفصیلی بیان گزشتہ جمعوں میں ہو چکا ، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر ممل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین۔

### خاص طور ير ' حياء' كابيان كيول؟

مرشة جمد كوع في تقباكه ال حديث من حضورا قدس من التي المان كا المان كا المناف المنظر المناف كالمناف المناف كالمناف المناف كالمناف كالمن

## ''إِذَا لَمُ تَسْتَحِ فَافْعَلُ مَا شِئْتَ''

(صحیح بعدی، کتاب احادیث الانیاء باب نمبر ۵۱ محدیث نمبر ۳۳۸۳)

جب تمهار سے اندر "حیا" ندر ہے تو جو جا ہو کرو۔ پھر تمہیں کوئی چیز رو کئے والی نہیں ، کیونکہ اللہ تعالی نے "وحیا" کو انسان کے دل میں ایک پہریدار بنا کر بیشاد یا ہے۔ جوانسان کو غلط کام کرنے ہے، گنا ہوں ہے، فحاشی ہے، عریائی ہے، بے حیائی ہے، بے میں ایک ہورہ کتا ہے۔

## انسانی فطرت میں''حیا''موجودہے

کوئی بھی انسان ایسانہیں ہے جس کی فطرت میں اللہ تعالی نے '' حیا'' نہر کھی ہو لیکن لوگ برے ماحول کی وجہ ہے، بری صحبت کی وجہ ہے ، بری تربیت کی وجہ ہے یہ فطرت من ہوجاتی ہے ہے یہ فطرت من ہوجاتی ہے ہے ایک بچے جب پیدا ہوتا ہے، اس کے بچپن کے زمانے میں بھی اس کے اندر حیا کا مادہ ہوتا ہے، شرم کا مادہ ہوتا ہے، ایک بچے جو ابھی ناسمجھ ہے، اسکے اندر عقل نہیں، لیکن جو با تیں فطر تأثری ہیں، وہ بچہ ان باتوں سے شرم کا احساس موجود ہوگا۔ مثلاً چھوٹے بچے کرے گااور اس کے اندر ان باتوں سے شرم کا احساس موجود ہوگا۔ مثلاً چھوٹے بچے سے بیشاب بخانے کی بات کرو، یا گندگی کی بات کرو، انسانی عورت غلیظ کی بات کرو وہ اس کے اندر شرم کا احساس خود بخود پیدا ہوگا۔ بیاحساس اللہ تعالیٰ نے اسکے قلب میں اور سرشت میں داخل فرماد یا ہے۔ یہ فطرت کا تقاضہ ہے۔

# ماں باپ بیچے کو یہودی اور نصر انی بنادیتے ہیں

لیکن جوں جوں ماحول بگڑتا ہے، صحبت بگڑتی ہے، تربیت خراب ہوتی ہے، ای رفتار ہے'' حیا'' بھی کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ ایک حدیث شریف میں نبی کریم مان ٹھائی کے ارشادفر مایا:

كُلُّمَوُلُوْدٍ يُتُولَلُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، اَوْ يُنَظِّرَ انِهِ، اَوْ يُمَيِّسَانِهِ.

(صعيح بخارى كتاب الجناتز ، باب ماقيل في او لادالمشر كين ، حديث نمبر ١٣٨٥ )

ہر بچہ جب بیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ یعنی فطرتِ انسانی جس پر الله تعالیٰ نے اس کو تخلیق کیا ،اس پر وہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے ختیج میں اس کے اندر فطری صفات موجود ہوتی ہیں \_\_\_ مثلاً آپ دیکھتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ بالکل صبح سویرے بیدار ہوجا تا ہے اور رات کوجلدی سوجا تا ہے ، پھر رفتہ رفتة ماحول کے اثر ہے وہ پھرتا خیر ہے بیدار ہوتا ہے، اور تاخیر ہے سوتا ہے۔ بیاس مات کی علامت ہے کہ انتد تعالیٰ نے اس کو فطرت پر پیدا کیا ہے اور ابتداء میں اس یج کی مغات، اس کی سوچ ، اس کے خیالات سب فطرت کے مطابق ہوتے ہیں \_ \_\_ تو ہر بچیدا پی قطرت پر پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کے مال باب اس کو یہودی بنادية بي، يانصراني بنادية بي، يا مجوى بنادية بير- مال باب كاثر ساور محمریلو ماحول کے اثر ہے اس کے حالات بدلتے حطے جاتے ہیں۔اوربعض او قات وہ ایمان سے بھی خارج ہوجا تا ہے۔ بہر حال ، اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر ایک" حیا" کامادہ رکھاہے۔

حضرت آدم علليكائم في بتول سے بدن ڈھانپناشروع كرديا

جس وفت شیطان نے حضرت آدم علایتلا کو بہکایا اور وہ درخت جس کے کھانے کی ممانعت کی مخی تھی ،اس کے بارے بیس شیطان نے کہا کہ یہ کھالو۔حضرت کھانے کی ممانعت کی مخی تھی ،اس کے بارے بیس شیطان نے کہا کہ یہ کھالو۔حضرت آدم علایتلا سے لغزش ہوئی اور اسکی باتوں بیس آ کر اس درخت سے کھالیا۔ تو قر آن کر می کے اندریہ آیا ہے کہ اس درخت کے کھانے کالازی نتیجہ یہ ہوا کہ جنت کا جولہاس

حضرت آدم ملائنل اور حضرت حوا کو پہنا یا گیا تھا۔ وہ لباس اتر ناشروع ہو گیا۔ جب وہ لباس اتر ا، اور برہنگی کا سامنا چیش آیا اور اس وقت تک احکام بھی پورے نازل نہیں ہوئے ہتھے۔ احکام کی تفصیلات بھی نہیں آئی تھیں، لیکن جب ان دونوں نے بید دیکھا کہ لباس اتر رہا ہے اور برہنگی ہورہی ہے تو فکر دامن گیر ہوئی کہ کسی طرح اپنے آپ کو اینے ستر کو چھیا تیں۔ قرآن کریم میں فرمایا:

فَلَتَنَا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَلَثَ لَهُمَا سَوُا مُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفْنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ \* (سورة الأعراف: ۲۲)

یعنی ان دونوں نے اس درخت کو چکھا تو ان کا ستر ظاہر ہو گیا تو دونوں نے جنت کے درختوں کے پتوں سے اپناجسم چھیا ناشر وع کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ بات انسان کی سرشت میں اول تخلیق سے رکھ دی گئی ہے کہ وہ اپنے جسم کے پوشیدہ حصوں کو چھیا نے اور یہ 'حیا'' اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں اور اسکی جبلت میں داخل کر دی ہے۔ جب جبلت اور فطرت ہی خراب ہوجائے تو اس وقت اس کی ' حیا'' کا جناز ونکل جائے گا اور اس کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ کیا ہو گیا۔

#### حیاکے تحفظ کے بے شار درواز ہے

چنانچة ج كووريس "بربگى" با قاعده بهنر بن كئي-اس وجدى كوفطرت مخ بوكئى اوراب وه انسان انسان ندر باله بلكه جانور بن كركتے اور بلى كى صف ييس آھيا۔ گدھے اور گھوڑے كى صف بيس آھيا اورا پنالباس اتار تاشروع كرديا \_ اللہ تعالى تو مالك الملك بيس، عالم الغيب بيس، تمام آنے والے حالات كاعلم ركھتے بيس اس لئے الله تعالی جانے ہیں کہ اگرانسان اس فطرت سلیمہ کو چھوڈ کرآ گے بڑھے گا تو یہ کسی حدیر قائم نہیں رہ سکتا۔ اس لئے اسلام نے اس ' حیا'' کے تحفظ کے لئے بے شار درواز بے اور بیٹ شار بند باندھے ہیں اور دور سے احکام دینے شروع کئے ہیں، تا کہ انسان بے حیائی کے مل کی طرف آ گے نہ بڑھے۔ اس کی ' حیا'' اور ' شرم'' کا تحفظ ہو سکے۔

# اپنی نگاہیں نیجی رکھو

ان تمام احکام بیسب سے پہلاتھم'' آنکھ' سے شروع ہوتا ہے۔قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

آپ مؤمنین ہے کہد ہیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچار کھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں اور مومنات ہے کہد دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچار کھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں \_\_ انسان کی ''حیا'' کے تحفظ کے لئے جو بند باند ھے جار ہے بیں ۔ اس میں سب ہے پہلا بند آ تھے پر باندھا۔ کیوں؟ اس لئے کہ حضور اقدس میں شیار نے کہ حضور اقدس میں شیار ہے۔

' اَلنَّظُوُ سَهُمَّ مِنُ سِها مِرابُلِيسُ (كنز العمال، كتاب الحدود في انواعل الحدود، حديث نمبر ١٣٠٧) كم ينظر الجيس كتيرول مِن سے ايك تير ہے۔ اور جب يه تيرلگ جاتا ہے تو اس کے بعدانسان غلط راستے پر پڑجاتا ہے۔ ایک نظر انسان کو بہبت دور تک لے جاتی ہے ہمارے حضرت مجذوب صاحب مُؤافظہ کا شعرہے کہ: پڑ محتی تھی ان یہ مجولے سے نظر بات آتی تھی قیامت ہومحتی

بعض اوقات ایک نظر انسان کو بہت دور تک لے جاتی ہے۔ اس لئے بیکھم دے دیا کہ اگر تہمیں'' حیا'' کا تحفظ کرنا ہے اور اس حیا کو بچانا ہے توسب سے پہلے آ کھے کو بچانا ہے کہ بیآ کھ غلط جگہ پرنہ پڑنے یائے۔

### میں چاروں طرف سے حملہ کروں گا

حضرت علیم الامت حضرت تھانوی مُحَافظ فرمایا کرتے ہے کہ موقت شیطان کوراندہ درگاہ کیا گیا اوراس کو جنت سے نکال دیا گیا تواس نے بڑی شیخیاں بگھاریں اوراللہ تعالی سے کہا کہ اے اللہ آپ نے جھے جنت سے نکالاتو ہے اوراس آ دم کو مجھ پر فوقیت فرمائی ہے تو میں بھی اس آ دم کی اولا دسے بدلہ لوں گا۔ کس طرح بدلہ لول گا؟ اس کے بارے میں قرآن کریم میں اس کا مقول نقل کیا ہے کہ:

لَاٰتِيَنَّهُمُ مِّنَ بَيْنِ آيُدِيثِهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ لَكِيْهُمْ وَعَنْ لَاٰتِينَا لَهُمْ وَعَنْ الْمِدِهِ الْمِدَالُ : ١٤) فَمَا يُلِهِمُ لَا مِدَالُا عِرالُ : ١٤)

بیں آ دم کی اولاد کے پاس سامنے سے آؤںگا، پیچھے سے آؤں گا، اوراسکے دائیں سے آؤں گا اوراسکے بائیں سے آؤںگا۔ یعنی چاروں طرف سے ان پر حملے کروں گا\_ حضرت تھانوی پھنے فرمایا کرتے ہے کہ ابلیس نے چارست کا تو ذکر کردیا۔ دائیس کا، بائیس کا، سامنے کا بھی، پیچھے کا بھی۔ لیکن دوستیں بیان کرنا بھول گیا، ایک او پر کی سمت اور ایک ینچے کی سمت \_ اس ہے معلوم ہوا کہ شیطان کے خیلے سے بیچئے کا داستہ یہ ہے کہ یا تو او پر سے تعلق قائم کرلو، یا ینچے سے تعلق قائم کرلو۔ اب اگر بازار میں چل رہے ہواور او پر کی طرف و کھے کرچلو سے تو ٹھوکر کھا کر گرو سے ۔ لہذا ایک بی داستہ ہے کہ اپنی آ تھوں کو ینچے کرلو۔ جب آ تکھیں ینچے کر کے چلو سے تو شیطان کے خیلے سے نیچ جاؤ گے۔ اس لئے شرعاً میتھم دیا گیا کہ اپنی آ تھموں کو ینچے شیطان کے خیلے سے نیچ جاؤ گے۔ اس لئے شرعاً میتھم دیا گیا کہ اپنی آ تھموں کو ینچے کرکے چلا گرو۔

## حضرت ڈاکٹرعبدالحی صاحب اور نگاہ کی حفاظت

اور ساستمسلم معاشرے کی ایک عام خصوصیت تھی کہ جوسلمان ہے اسکی نگاہ کو یہ بیتی رہے۔ وہ چارول طرف نگاہ دوڑاتے ہوئے نہیں چاتا، بلکہ اپنی نگاہ کو یہ بیچ رکھتے ہوئے چاتا ہے ۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب بُوٹھنڈ فرما یا کرتے تھے کہ الجمد لللہ، نگاہ کو قابو کرنے کے لئے مدتوں یہ بجابدہ اور یہ شق کی ہے کہ کسی مرد ہے بھی مرتوں آ تکھ ملاکر بات نہیں کی عورت تو در کنار، جن لوگوں نے حضرت ملاقات کی مرتوں آ تکھ ملاکر بات نہیں کی عورت تو در کنار، جن لوگوں نے حضرت ملاقات کی ہے، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جب حضرت بات کرتے تھے توعمو ما آپ کی نگاہ نیجی رہتی تھی تاکہ یہ نگاہ فیجی کے اسلامی معالجہ کا مسئفلہ تھا۔ اس میں مردوں سے بھی واسطہ پیش آ تا تھا، عورتوں سے بھی واسطہ پیش آ تا تھا ہوں۔

نہیں کرتے تھے بلکہ بات کرتے ہوئے نگاہ نیجی رہتی تھی۔

# ا پئن نگاه اور دل کی حفاظت کرلو

حضرت فرماتے ہے میں نے حضرت تھا نوی پھیلے کو خط میں لکھا تھا کہ حضرت: اس طب کے پیشے میں تو بڑا فتنہ ہے۔ مردوں اور عورتوں دونوں سے واسطہ پیش آتا ہے، کس طرح اپنے آپ کو بدنگاہی سے بچایا جائے۔ جواب میں حضرت نے صرف یہ لکھا کہ:

#### "ا پنی نگاه اور دل کی حفاظت کرلو، میں بھی دعا کرتا ہوں۔"

حضرت فرمایا کرتے ہے کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دل پھر ہوگیا ہے۔ اب مجھے یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ میر ہے سامنے کون ہوتا ہے کہ دل پھر مورت ہے ہوتا کہ میر ہوگیا ہے۔ اب مجھے یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ میر ہے سامنے کون ہے؟ مرد ہے یا عورت ہے پھر اس کے بیر حال ، نگاہ کو ینچے رکھنے کیلئے مشق کی ضرورت ہے پھر اس کے سوا اور کوئی اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں۔

# كفاركى چيال

حضرت فاروق اعظم التائمة كدور ميس حضرت ابوعبيده بن جراح التائمة شام كے محررت ابوعبيده بن جراح التائمة شام كے محور خصرت البوعبيده بن جراح التائمة شام كورنر شخصے انہوں نے شام كے اندرروميوں كے ايك قليح كامحاصره كيا ہوا تھا ،محاصره لسبا ہو كيا اور ده قلحه كسى طرح فتح نہيں ہور ہاتھا اور اندر كے لوگ بھى پريشان شخصے كه اتنا لمبا محاصره ہو كيا۔ باہر شكلنے كاكوئى راستہ نہيں ہے۔ اندر كے لوگوں نے بالآخر بيہ چال

چلی کے مسلمانوں کو فتنہ میں جتلا کردو۔ اور ان سے بیکہو کہ ہم تمہار سے لئے قلعہ کا دروازہ کھول دیتے ہیں اور تم قلعہ کے اندر داخل ہوجاؤ اور چال بیہ چلی کہ مسلمانوں کے پور سے شکر کوایک ہے ہوئے ہازار سے گزاریں۔ اور ہازار کے دونوں طرف نوجوان لڑکیوں کوزیبائش اور آرائش کے ساتھ بھادیا۔ اور ان لڑکیوں سے بیہ کہدویا کہ اگر بیہ مسلمان تم ہے آکر کوئی تعرض کریں تو تم مزاحمت مت کرنا۔ رکاوٹ مث ڈالناوہ جو چاہیں کریں۔

#### كافرول كامقصد

اس چال کے ذریعہ ان کا مقصد پیتھا کہ پیمسلمان کافی عرصہ سے اپنے گھرول سے جھوٹے ہوئے ہیں اور جب فاتحانہ شان سے شکلے ہوئے ہیں اور جب فاتحانہ شان سے شہر میں داخل ہوئے اور دونوں طرف بن سنوری نوجوان لڑکیاں نظر آئیں گی تو بیا مسلمان ان لڑکیوں کے ساتھ فتنے میں جتلا ہوجا کیں سے اور اس وقت جب بیغفلت کی حالت میں ہونگے اس وقت ہم ان پرحملہ کر کے ان کوشتم کردیں سے بے پوری اسکیم بنا کر حضرت ابوعبیدہ بن جراح می ان پرحملہ کر کے ان کوشتم کردیں سے بیں اور اسکیم بنا کر حضرت ابوعبیدہ بن جراح می ان پر می اس کے بیاں اور انکہ کا دروازہ آپ کے لئے کھول رہے ہیں۔ آپ لیکٹرکو لے کراندرداخل ہوجا کیں۔

حضرت ابوعبيده بن جراح طالفظ كى فراست

حضرت ابوعبیدہ بن جراح والٹنؤ کوتو کچھ پیتے نہیں تھا کہ کیا سازش ہورہی ہے لیکن سرکار دوعالم منی ٹائیلیٹر نے فرمادیا تھا کہ:

#### إِنَّقُوا فِرَ اسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنُظُرُ بِنُورِ اللهِ (برمدی، کتاب تفسیر القرآن باب ومن سورة الحجر، حدیث نمبر:۳۱۲۵)

کہ وہ من کی فراست ہے بچو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ بہر حال،
حضرت ابوعبیدہ بن جراح بڑاٹو کو پیتہ تو پچھ بیس تھالیکن ان کی فراست نے بیا ندازہ
کیا کہ بیجواچا تک اور اتنی آسانی کے ساتھ دروازہ کھولنے کی بیش کش کردی ہے جبکہ
بیجا صرہ اتنا طویل ہور ہا تھا۔ توضر وران کی کوئی سازش معلوم ہوتی ہے ۔ چنا نچہ جب
لفکر قلعہ میں داخل ہونے کے لئے روانہ ہونے لگا تو حضرت ابوعبیدہ بن جراح میں داخل ہونے کے لئے روانہ ہونے لگا تو حضرت ابوعبیدہ بن جراح میا ہوئے نے ہو۔ بس میان کھر کے اندر داخل تو ہور ہے ہو۔ بس فرات کی ہونے اور اس آیت پر عمل کرتے ہوئے داخل ہوجاؤ۔ اور بیہ قرآن کریم کی آیت سنتے جاؤاور اس آیت پر عمل کرتے ہوئے داخل ہوجاؤ۔ اور بیہ آیت تلاوت کی:

لَّلُ لِلْمُوْمِدِيْنَ يَغُضُّوا مِنَ آيُصَارِهِمْ وَيَخْفَظُوا فُرُوجَهُمُ لَّ (سورة النور:٣٠)

کہ مومنوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں پنجی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں اور مومنات سے کہد دو کہ وہ نگاہیں پنجی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں ہے اور وہ تو اس آیت پر حفاظت کریں ہے اور اس آیت پر بہلے ہی ممل کرنے والے تقے۔ اور اس وقت خاص طور پر تنبیہ ہوگئ ۔ اور اسکے بعدوہ بہلے ہی ممل کرنے والے تقے۔ اور اس وقت خاص طور پر تنبیہ ہوگئ ۔ اور اسکے بعدوہ لشکر روانہ ہوگیا ۔ تاریخ کھنے والوں نے کھا ہے کہ دہ لشکر اس طرح قلعے کے اندر داخل ہوا کہ می ایک نے بی نظر اٹھا کرنہیں دیکھا کہ دائیں کون بیٹھا ہے اور بائیں کون

بیشا ہے اور پورالشکر اس بازار سے گزرگیا۔اورکسی کواحساس بھی نہ ہوا کہ دائیں اور بائیں فننے کے کیا سامان اکٹھا کیا ہواہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان حضرات کواس فننے سے بچالیا۔

# آنکھ بڑی نعمت ہے

پہلے بھی کئی بارعرض کر چکا ہوں کہ بیرآ تکھ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے اور کب سے بیٹھت کمی ہوئی ہے اور اس کے ذریعہ انسان کتنے کام انجام دے رہاہے اور مفت میں بینعت حاصل ہوگئ۔اس کے لئے کوئی یائی پیبہ خرج نہیں کرنا پڑا۔اوراس ے حاصل کرنے کے لئے محنت اور مشقت نہیں کی محمر بیٹھے بیز ممت حاصل ہوگئی۔اور ساری عمر انسان اس ہے فائدہ اٹھا تاہے، چونکہ بغیر محنت اور بغیر مشقت کے لگمنی ہے۔بغیر بیبہ خرج کے مل مئ ،اس لئے اسکی قدرنہیں۔اس مخص سے یو چھوجواس نعمت ے محروم ہے، ساری دنیا کی دولت خرج کر کے بھی اگر وہ بینائی واپس لوٹ سکے تو وہ اس کے لئے تیار ہوجا تا ہے، آج خدا نہ کرے ہم میں سے کسی کی بینائی پر ذرا آنچ آنے تکے تواس وقت اس بینائی کو بچانے کے لئے کتنے بیسے اور کتنی دوڑ دھوب کرنے کے لئے انسان تیار ہوجا تا ہے۔ اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطافر مارکھی ہے \_ اور اس کے استعال برکوئی یا بندی نہیں لگائی۔صرف اتنا فرماد یا کہ بیسرکاری مشین ہے۔ اس کو سیح مبکہ پراستعال کرو۔غلط مبکہ پرنگاہ نہ پڑے بھی نامحرم پرنگاہ نہ پڑے۔بس اتتادهبان كرلوبه

#### پھرحلاوت ایمانی عطافر ماتے ہیں

ساتھ میں سیجی فرماد یا کداگر نگاہ کو غلط جگہ پر استعال کرنے کا نفسانی تقاضہ ہور ہاہواور انسان اللہ ہے ڈرکر ، اللہ تعالی ہے خوف کھا کر این اٹکاہ کو غلط جگہ ہے چھیر لے تو اللہ تعالی اس نگاہ کو پھیر نے کی برکت ہے اس کو ایسی حلاوت ایمانی عطا فرماتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں بدنگاہی کی لذت نیج در نیج ہے بہر حال ، اللہ تعالی نے اور اللہ کے رسول می ٹھی پڑے اس ' حیا'' کی حفاظت کے لئے کتنی ، ور سے بہر ہے بھانے نے رسول می ٹھی ہونی چا ہے لیکن یہ چیز صرف تمناؤں ہے اور بہرے بھانے نے شروع کئے کہ آئے نیچی ہونی چا ہے لیکن یہ چیز صرف تمناؤں سے اور آرد ووں سے حاصل نہیں ہوتی ، بلکہ شق کرنے سے حاصل ہوتی ہے لوگ کہ ہے ہیں کہ س طرح مشق کریے اپنی نگاہ کو بچا تھی ؟ چاروں طرف فتوں کا جہنم دہکا ہوا ہے ، آئے کہ کو بیا تھی کہ بیاروں طرف فتوں کا جہنم دہکا ہوا ہے ، آئے کہ کے بیار کی کھی کو بیا تھی ؟

# آئکھی حفاظت کے لئے ہمت سے کام لو

بھائی ، آگھ کو بچانے کاراستہ سوائے ہمت کے استعال کے اور کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہمت میں وہ قوت دی ہے کہ وہ اس ہمت کی بدولت بڑے بڑے طوفا نوں کو سرکر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہمت میں اور اس کے عزم میں بڑی برکت رکھی ہے یہ جو خیال آتا ہے کہ ہم نگاہ کو بچانہیں پاتے ، یہ اس لئے کہ ہم نگاہ کو بچانہیں پاتے ، یہ اس لئے کہ ہم نے نفس وشیطان کے آگے ہتھیارڈ ال دیئے ہیں۔ ایک مرتبہ عزم کرلو، ہمت کر اوکہ یہ 'نگاہ'' غلط جگہ پر نہیں پڑے گی۔ بھر دیکھو گے اس عزم اور ہمت کے استعال کے بعد اللہ تعالیٰ تمہاری ''نگاہ'' کی حفاظت فرمائیں گے۔ اس کے الے کوئی استعال کے بعد اللہ تعالیٰ تمہاری ''نگاہ'' کی حفاظت فرمائیں گے۔ اس کے لئے کوئی

وظیفہ نہیں کہ وہ بتاویا جائے کہ بیہ وظیفہ پڑھ لو، اس ہے'' نگاہ'' کی حفاظت ہوجائے
گی اور نہ اس لئے کوئی تعویز ہے جو گھول کر بلادیا جائے اور اس ہے'' نگاہ'' کی
حفاظت ہوجائے \_\_\_ بس اس کا تو ایک ہی راستہ ہے، وہ بیہ کہ عزم کر لیما اور اس
کے بعد ہمت کو استعال کرنا، شروع شروع میں بڑی مشقت معلوم ہوگی۔ بڑی محنت
معلوم ہوگی، نفس تہمیں بہت ملامت کرے گاہتہ ہیں دھو کے دے گالیکن جب ایک
مرنبہ آپ نے اس نگاہ کوروک لیا، دومر تبدروک لیا، تین مرتبدروک لیا تو اس کے بعد
رفتہ رفتہ عاوت پڑتی چلی جائے گی۔

#### خلاصه

بہرحال''حیاانسانی'' کے تخفظ کے لئے نگاہ کو نیچارکھا، یہ نیہلا''بند' ہے جو شریعت نے ''خواتین' کے پردے کے شریعت نے ''خواتین' کے پردے کے عظم کے ذریعہ باندھا کہ عورت کو پردہ کرنے کا تھم دیا۔ زندگی رہی تو انشاء اللہ آئندہ جمعہ میں عرض کروں گا۔اللہ تعالیٰ ہم سب کواس پرعمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے ہے۔ آئین۔

(پرده پرتغصیلی بیان" آزادی نسوال کافریب" کے عنوان سے" اصلای تطبات جلداوّل" میں شائع ہوچکا ہے۔ وہال دیکھ الیاجائے)

وَاخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ







#### بِسْمِ اللَّمَالِيَّ خَلْنِ الرَّحِيْمِ

# تحسى نيكي كوحقيرمت مجھو

ٱلْحَهُلُ بِلهِ نَحْمَلُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ إِللهِ مِنْ شَرُورِ ٱنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّفْتِ آغْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِيهِ اللهُ فَلاَ مُونَ لِيهُ وَمَنْ يُضْلِلُهُ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَآشُهَلُآنُ مَنْ لَكُهُ وَمَنْ يُضْلِلُهُ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَآشُهَلُآنُ سَيِّلَا وَسَنَلَا لَا اللهُ وَحُلَهُ لَا هَرِيُكَ لَهُ، وَآشُهُلُآنَ سَيِّلَا وَسَنَلَا وَسَنَلَا وَسَنَلَا وَسَنَلَا وَسَنَلَا وَسَنَلَا وَسَنَلَا وَسَنَلَا وَسَنَلَا وَمَنْ لِللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَنَهُ وَلَهُ مَنْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَنَهُ وَلَهُ مَنْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَمَوْلَانا مُحَمَّلًا أَنْ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَمَوْلُهُ مَنْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَمَوْلَانا مُحَمَّلًا اللهُ وَمَا اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَمَوْلَانا مُحَمَّلًا أَلْهُ وَمَنْ أَلُوهُ وَمُولِانَا مُعَمِّلًا مَنْ اللهُ مُعَلِيهُ وَو مَنْ اللهُ مُعَلِيهُ وَمَوْلُونَا مُعَمِّلًا عَلَيْهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ وَالْمُ مُولِلُهُ اللهُ وَالْمُ اللهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ مُعَلّمُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

عَنَ آبِ ذَرِّ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّيِّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَعُقِرَقَ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْعًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجُهِ تَلْق.

(صحيح مسلم كتاب البرو الصلة باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء : حديث نمبر ٢٦٢٦) (رياض الصالحين: باب بيان كثرة طرق الخير حديث نمبر ١٢١)

#### حضرت ابوذ رغفاري اللفظ

حضرت ابو ذرغفاری ڈنائڈ، حضورا قدس سانٹھائیلی کے خاص صحابہ کرام ڈنائٹی میں سے ہیں۔ ہرصحالی کی الگ شان ہے۔

#### ہر گلے رارنگ بوئے دیگراست

یہ حضرت ابوذ رغفاری دلائٹؤ درویش منتم کے صحابی شفے۔وہ روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے نبی کریم ملی ٹائیلیل نے قرمایا کہ سی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو۔ چاہے وہ نیکی ہیہ ہوکہ تم اینے کسی بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرو۔

# خندہ پیشانی سے ملنا نیکی ہے

اس صدیت شریف میں دو با تیں ہمارے توجہ کی ہیں۔ ایک جزوی اور ایک کئی ہے: دی بات تو ہے کہ اپنے کی بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرنا کھی نیکی ہے۔ اور بینیکی الی ہے کہ اس کو تقیر نہ بھھنا چاہئے ۔ معلوم ہوا کہ سلمان بھائی سے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ خندہ پیشانی سے اس خیال سے ملاقات کرنا کہ اس کا دل خوش ہو۔ اور اس کا خیر مقدم کیا جائے۔ بیمل بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک نیکی شار ہوتی ہے اور اس کی خیر مقدم کیا جائے۔ بیدہ باب چل رہا ہے جن یہاں ایک نیکی شار ہوتی ہے اور اس پر بھی اجر ملتا ہے سیدہ باب چل رہا ہے جن میں اس بات کا بیان ہے کہ نیکی کسی ایک کام میں مخصر نہیں۔ اگر انسان چا ہے توضیح سے میں اس بات کا بیان ہے کہ نیکی کسی ایک کام میں مخصر نہیں۔ اگر انسان چا ہے توضیح سے نامہ اعمال میں نیکی موجود ہے۔ اور اس کے ذریعہ اپنے ہر ہرکام کو نیکی بنا سکتا ہے۔ اور اس کے ذریعہ اپنیں نامہ اعمال میں نیکی موجود ہے۔ جیسا کہ اس حدیث میں بیان فرما یا کہ سی مسلمان سے صرف خندہ پیشانی سے ملنا بھی نیکی ہوجود ہے۔ جیسا کہ اس حدیث میں بیان فرما یا کہ سی مسلمان سے صرف خندہ پیشانی سے ملنا بھی نیکی ہوجود ہے۔ جیسا کہ اس حدیث میں بیان فرما یا کہ سی مسلمان سے صرف خندہ پیشانی سے ملنا بھی نیکی ہوجود ہے۔ جیسا کہ اس

# حضورا قدس سآلان الليام كے چبرے پرتبسم

لوگوں نے دین کو اور خاص طور پر تصوف کو ایک چیتان بنا دیا ہے، اپنے ذہنوں میں لوگوں نے رہے بڑھا لیا کہ جو آ دی نیک اور دین دار ہوگا یا جوتصوف اور طریقت کے رائے پر چلنے والا ہوگا۔ وہ بھی کی ہے مسکرا کر بات نہیں کرے گا۔ ہر وقت منہ بنا کر بیٹے جائے گا۔ بھی کسی نے ڈھنگ سے بات نہیں کرے گا۔ چنا نچہ جو لوگ مصنوعی فتم کے ورویش بنتے ہیں وہ بھی دوسروں سے خندہ پیشانی سے بات نہیں کرتے ان کہ حب بھی نہیں کرتے نے ہی کریم مان شریقی ہے کہ ماقدی بیان فرماتے ہیں کہ جب بھی میری نگاہ حضورا قدس می شری نگاہ حضورا قدس میں تھا تا۔ اور آپ کھلے ہوئے چیرے کے ساتھ ملا قات کرتے سے حضورا قدس میں داخل ہوئے چیرہ اقدس میں گئی ہیں کہ جب حضورا قدس میں گئی ہیں کہ جب حضورا قدس میں داخل ہوئے چیرے کے ساتھ ملا قات کرتے سے حضرت عائشہ صدیقہ ڈیٹنا فرماتی ہیں کہ جب حضورا قدس میں گئی ہیں کہ جب حضورا قدس میں گئی ہیں کہ جب حضورا قدس میں گئی ہیں کہ جب حضورا قدس میں داخل ہوئے جیرے کے ساتھ ملا قات میں داخل ہوئے تو کھلے ہوئے چیرے کے ساتھ ملا قات میں داخل ہوئے تو کھلے ہوئے جیرے کے ساتھ واضل ہوئے۔

(صحيح بخاري كتاب الادب باب التبصم واضحك: حديث نمبر ٢٠٨٩)

# الله تعالى دونو ل كورحمت كى نگاه سے د كيھتے ہيں

ایک حدیث شریف میں حضورا قدس سی تفایی ہے نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہوا اور اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ ہے دیکھا اور بیوی نے شوہر کو محبت کی نگاہ ہے دیکھا تو اللہ تعالیٰ دونوں کورحمت کی نگاہ ہے دیکھتے ہیں ہے ہمارے حضرت نگاہ ہے دیکھتے ہیں ہے ہمارے حضرت فراکٹر عبدالحی صاحب بریشتہ فرمایا کرتے ہتھے کہ جب بھی گھر میں جاؤ تو کھلا ہو چبرہ لیکر سی ساتھ تمہارا ایسار شتہ قائم گھروالوں کے یاس جاؤ ، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ تمہارا ایسار شتہ قائم

فرمادیا ہے کہ اس خاتون کے لئے ساری دنیا کاتبہم حرام ہے۔ اور صرف تمہارا چرہ ہی اس کو حلال تبہم دے سکے گا۔ اس لئے بیتمہارے فرائض میں داخل ہے اور بیدین کا حصہ ہے کہ آدی اس پڑمل کرے لبندا خندہ پیشانی سے ملناچا ہے وہ ملنا بیوی سے ہو، رشتہ داروں سے ، دوست احباب سے ، یا عام لوگوں سے ہو۔ یہ بھی نیکی کا حصہ ہو، رشتہ داروں سے ، دوست احباب سے ، یا عام لوگوں سے ہو۔ یہ بھی نیکی کا حصہ ہے ۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں کہ آدی کے ماتھے پر ہروفت بل پڑے ہوئے ہوں۔ اوراس کو جب کوئی انسان دیکھے تو وہ محسوں کرے کہ یہ لیادیا انسان سے بید درست نہیں ، اوراس کو جب کوئی انسان دیکھے تو وہ محسوں کرے کہ یہ لیادیا انسان سے بید درست نہیں ، میٹائی گیا ہے کہ جب بھی کسی سے ملکہ بیت تکاف زندگی گڑارو، جیسا کہ نی کریم ماٹی ٹیلیج کی سنت ہے کہ جب بھی کسی سے مل رہے ہیں تو خندہ پیشانی سے ملنا نیکی ہے لابدا اس نیکی کو حقیر مست سمجھوا وراگر بیچھوٹی ہی نیکی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہیں قبول ہو جائے واس نیکی کو حقیر مست سمجھوا وراگر بیچھوٹی ہی نیکی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہیں قبول ہو جائے واس نیکی کو حقیر مست سمجھوا وراگر بیچھوٹی ہی نیکی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہیں قبول ہو جائے واس نیکی کو حقیر مست سمجھوا وراگر بیچھوٹی ہی نیکی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہیں قبول ہو جائے ۔ بہر صال بیتو جز وی باس تھی۔

# تحسى نيك كام كوحقير سمجه كرمت حجيور و

اس صدیث شریف سے جواصولی بات نکل رہی ہوہ یہ کہ کہ بھی نیک کام کو، خواہ دیکھنے میں وہ نیک کام کتنا ہی معمولی معلوم ہور ہا ہو، اس کو حقیر سمجھ کے چھوڑ و نہیں سے نظیم الشان اصول بیان فرمادیا۔ اس کے ذریعہ حضورا قدس من شیری بینے شیمان کے شیطان کے بہکانے کی جڑکا ک دی ہم جیسے آدمی جوسے لے کرشام تک نہ جانے کن خرافات کے اندر مبتلا رہتے ہیں۔ غلطیاں ہوجاتی ہیں ،کوتا ہیاں ہوجاتی ہیں، گناہ سرز دہوجاتے ہیں۔ اگر بھی کوئی چھوٹی سی نیکی کرنے کا موقع آتا ہے تواس وقت شیطان دل میں بید نیال ڈالبا ہے کہ تیرانامہ اعمال تو پہلے بی گناہوں کی وجہ سے وقت شیطان دل میں بید خیال ڈالبا ہے کہ تیرانامہ اعمال تو پہلے بی گناہوں کی وجہ سے وقت شیطان دل میں بید خیال ڈالبا ہے کہ تیرانامہ اعمال تو پہلے بی گناہوں کی وجہ سے

سیاہ ہو چکا ہے۔ تونے کون کی نیکی کررکھی ہے۔ اب اگر تو بیچیوٹی کی نیکی کر لے گا تو
کون سا تیرے نامہ اعمال میں اتنابڑا اضافہ ہوجائے گا کہ اس سے تیری نجات بھی ہو
جائے۔ اور تو جنت میں چلا جائے۔ لہذا جہاں تونے اور بہت سے نیک کام چھوڑ رکھے
ہیں۔اس کو بھی چھوڑ وے۔ شیطان اس طرح انسان کو بہکا تاہے۔

## عمل وہ ہے جوان کو پسند آ جائے

سركار دوعالم مل النظالية اس حديث كوريداى كى جراكاث رب بي كركسى بھی نیکی کوحقیر سمجھ کرنہ چھوڑ و۔اس کئے کہ پچھ پیتنہیں کہاں وقت تمہارے دل میں نیکی کرنے کا جوداعیہ پیدا ہواہے، اگرتم نے اس داعیہ پرعمل کرلیا تو کیا پیتہ کہ اللہ تعالی تمهاری اس نیکی کوقبول فر مالیس \_اورتمهارا بیژه یارفر ما دی<u>ں \_</u> یا درکھوانسان اعمال تو بہت سارے کرتا ہے لیکن عمل وہ ہے جواس کی بارگاہ میں قبول ہوجائے \_\_ عمل وہ ہے جواس کو پہند آ جائے۔ہم جواعمال انجام دیتے ہیں اورجس کی اللہ تعالیٰ ہمیں تو فیق عطا فرماتے ہیں، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، ذکر کر لیتے ہیں، کیکن ان اعمال کو انجام وینے کے وقت ہمارے دلوں میں کیا کیا وساوس اور خطرات ہارے دلوں میں پیدا ہوتے رہتے ہیں\_ اگر کسی وفت ہم نے کوئی عمل کرلیا اوروہ عمل بظاہر دیکھنے میں جھوٹا ہے،لیکن اگر وعمل اللہ تعالیٰ کو پیند آ جائے۔اوراللہ تعالیٰ کی رضااس کے ذریعہ حاصل ہوجائے اوراس عمل کے وفت اخلاص نصیب ہوجائے تو يبي عمل جس كوتم چهونا سمجه كرچهوز تا چاہتے تھے اى عمل سے تمہار ابير ايار موجائے۔

### کتے کو پانی بلانے پرمغفرت

عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهَ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَيْكُمَا رَجُلُ يَمْشِى بِطَرِيْقٍ إِشْتَنَّ عَلَيْهِ الْعَطْشُ ، فَوَجَلَ بِثُرًا ، فَنَزَلَ فِيهَا ، فَشَرِبَ ، ثُمَّ عَلَيْهِ الْعَطْشُ ، فَوَجَلَ بِثُرًا ، فَنَزَلَ فِيهَا ، فَشَرِبَ ، ثُمَّ عَلَيْهِ الْعَطْشُ ، فَوَجَلَ بِثُرًا ، فَنَزَلَ النَّرٰى مِنَ الْعَطْشِ مِثُلُ فَوَتَلَ النَّرٰى مِنَ الْعَطْشِ مِثُلُ فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَلُ بَلَغَ هَذَا ٱلْكُلْبَ مِنَ الْعَطْشِ مِثُلُ النَّيْ كَانَ قَلُ بَلَغَ مِنِي ، فَنَزَلَ الْبِثَرَ فَيَلَأَ خُفَّهُ مَا مُنَ اللهُ مَنْ الْعُلْبَ مِنْ الْعُطْشِ مِثُلُ الْبِثَرَ فَيَلَأَ خُفَّهُ مَا مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُل

(بخارى، كتاب المظالم، باب الآبار على الطريق اذالم يتأذبها: حديث نمبر ٢٣٦٦)

اس حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرۃ بڑاٹی فرماتے ہیں کہ حضور اقد س می شالیل نے فرمایا: کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا اور جوسفر کر رہا تھا۔ اس زمانے میں پیدل سفر ہوا کرتے ستے۔ سفر کے دوران اس کو پیاس گی اور پانی اس کے پاس ختم ہو چکا تھا۔ پانی تلاش کیا تو اس کو قریب میں ایک کوال نظر آیا۔ اس کے پاس آیا۔ کوال پر ڈول وغیرہ نہیں تھا۔ چنا نچے وہ پانی چینے کے لئے بیاس سے مجبورہ وکر کو کس کا ندر ارت گیا۔ اور پانی بی لیا۔ جب کو کس سے باہر نکلاتو دیکھا کہ ایک کا زبان نکال کر بانپ رہا ہے۔ اور پانی کی شدت کی وجہ سے کیلی مٹی چائے رہا ہے۔ اس شخص کے دل بان سے جس شدت سے مجھے میں خیال آیا کہ اس کے کوائی شدت سے بیاس لگ رہی ہے جس شدت سے مجھے میں خیال آیا کہ اس کے کوائی شدت سے بھے

ياس لگ رہي تھي۔اب ميں نے كنوكي ميں اتر كرياني بي ليا۔ ريجي الله كي تخلوق ہے اور پیاس کی شدت میں مبتلا ہے۔ میں اس کو یانی پلا دون توجس طرح میری پیاس دور ہو گئی اس طرح اس کی بھی بیاس دور ہوجائے \_\_\_ اب بیاس کس طرح دور کرے؟ اس کئے کہ وہاں تو نہ ڈول تھا نہری تھی۔جس کے ذریعہ یانی تکال کر کتے کو پلاؤل \_\_\_ استخض نے سوچا کہ کیا کروں؟ پھر خیال آیا کہ میرے یا وَں میں چیڑے کا موز ہ ہے، کیوں نہاس میں یانی بھر کراس کو پلا دوں۔ چنانچہوہ دوبارہ کنونی میں اتر ا اورائیے موزے میں یانی بھرا\_\_\_اب مسئلہ بیتھا کہ یانی بھرے ہوئے موزے کو لے کردوبارہ او پر کیسے چڑھوں۔ چنانجداس نے اس موزے کومند میں دانتوں سے پکڑ لیااوراویرآیا۔اوراس کے کویانی بلایا بیان کالی کی کریم من التھی جرماتے ہیں کہاللہ تعالیٰ کواس محض کا بیمل اتنا پسند آیا کهای مل پراس کی معفرت فر مادی \_\_\_ وه تو کریم کی بارگاہ ہے۔اس کے یہال عمل کی اصل اخلاص ہے۔جس اخلاص کے ساتھ جس نیک نیتی ہے کوئی عمل کیا جائے \_\_\_ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لئے کیا جائے تو وہ عمل موقع قبول میں پہنچ جاتا ہے۔اوراس پراللہ تعالیٰ مغفرت فر ما دیتے ہیں ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ بدیانی ملانے والی ایک فاحشہ عورت بھی اوراس عمل پراللہ تعالی نے اس کی سخشش فرمادی۔

حضرت شاه عبدالرحيم وملوى يميطنه كاوا قعه

حصرت تحکیم الامت حصرت تھانوی پڑھٹے نے مواعظ میں ایک قصد لکھاہے کہ خصرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی پڑھٹے کے خصرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی پڑھٹے کے

والد تے۔ ان کے ساتھ ایک قصد پیش آیا کہ ایک مرتبہ وہ کہیں سفر میں جارہے تھے۔
راستے میں بارش ہوگئ، جاتے جاتے ایک پیگ ڈنڈی پر سے گزر ہوا۔ اس پیگ ڈنڈی پر ایک ہوں ونوں طرف گندا پائی ڈنڈی پر ایک ہی دونوں طرف گندا پائی تفا۔ دیکھا توسامنے سے کتا آگیا۔ اور وہ کتا سامنے آکر کھڑا ہوگیا۔ جگہ اتی تنگ تھی کہ یا تو بیا و پر سے گزرتے یا کتا او پر سے گزرنے کی کوئی صورت نہیں تھی یا تو بید نیچ اتر یں اور کتا او پر سے گزرجا ہے۔ یا کتا یہ جا تھے اتر یں اور کتا او پر سے گزرجا ہے۔ یا کتا یہ چا تر سے اور یہ او پر سے گزرجا کے۔ اس کتا ہے۔ اس کا دیر سے گزرجا ہے۔ یا کتا یہ چا تر سے اور یہ او پر سے گزرجا ہے۔ یا کتا ہے۔ اس کی اور سے گزرجا ہے۔ یا کتا ہے۔ اس کتا ہے۔ اس کا دیر سے گزرجا ہے۔ یا کتا ہے۔ اس کا دیر سے گزرجا ہے۔ یا کتا ہے۔ اس کا دیر سے گزرجا ہے۔ یا کتا ہے۔ اس کا دیر سے گزرجا کے۔ اس کی کا دیر سے گزرجا کے۔ یا کتا ہے۔ اس کا دیر سے گزرجا کی ۔

#### حضرت شاه صاحب منية كاكتے ہے مكالمہ

خودحفرت شاہ عبدالرجیم دہلوی میں فرماتے ہیں کہ اس وقت میرا کتے ہے مکالمہ ہوا \_\_\_ بظاہراس کا مکالمہ ہوا \_\_\_ بظاہراس کا مکالمہ ہوا \_\_\_ بظاہراس کا مطلب ہی ہے کہ ہیں نے اپنے دل میں گویا کتے ہے باتیں کرنی شروع کی \_\_\_ مطلب ہی ہے کہ ہیں نے اپنے دل میں گویا کتے ہے باتیں کرنی شروع کی \_\_\_ میں نے کتے ہے کہا \_\_ دیکھو میں اس پگڈنڈی پرجارہا ہوں اور تم سامنے ہے آ رہ ہو اور دونوں میں سے کوئی ایک ہی گزرسکتا ہے ، ایسا ہے کہ تم ینچے انتر جاؤتا کہ میں گزرجاؤں ، کتے نے جواب دیا \_ میں کیوں انتروں ۔ آپ کیوں نہیں انتر ہے؟ میں کر رجاؤں ، کتے نے جواب دیا ہے کہ میں ہوں مکلف اور میرے او پریاک رہنا ضروری ہے ۔ نماز روزہ میرے او پر فرض ہیں ۔ تم مکلف نہیں ہو، اگر تم ینچے انتر جاؤ گا درتمہر اس لئے کہ تمہیں میں اور تمہاراجسم نا یا کہ بھی ہوگیا تو تمہارے او پرکوئی پکڑنہیں ہے ۔ اس لئے کہ تمہیں

نمازتو پڑھی نہیں ہے\_\_\_ اگر میں اتر عمیا اور کیڑے ناپاک ہو گئے تو نماز نہیں پڑھ سکوں گا۔اس لئے تق میراہے کہ میں اوپر سے جاؤں اور تم نیچے اتر جاؤ۔ اور کتا اوپر سے گزر گیا

كتے نے جواب ميں كہا كەحفرت: آب كواس ظاہرى دلدل كى نجاست كى تو بڑی فکر ہے کہ اگر بہنجاست لگ جائے گی تو آپ کے کپڑے نایا ک ہوجا نمیں سے اور آب كاجسم نا ياك موجائے كاليكن آپ نے بيند سوچا كدا كريس بنچے اتر كيا اور آپ میگڈنڈی کے اویر سے گزر گئے تو اس صورت میں بہت بڑی نجاست آپ کے دل پر لگ جائے گی۔اور وہ بیر کہ آپ کے دل میں بیاحساس پیدا ہوجائے گا کہ میں اس کتے ے افضل ہوں اوراس احساس کی وجہ سے آب کےدل میں تکبر اور عجب پیدا ہوگا۔ اوراس تکبراور عجب کے نتیج میں آپ کے دل پر نجاست لگ جائے گی۔ وہ نجاست جو کپڑوں پر نگ جائے گی وہ نجاست یانی سے دھل سکتی ہے کیکن عجب اور تکبر کی جو نجاست آپ کے دل پر لگ جائے گی وہ یانی ہے بھی نہیں دھلے گی۔وہ کون دھوئے گا\_ فرمایا کہ جب کتے کی طرف سے بیجواب مجھے ملاتومیں اس بگذنڈی سے نیجے اتر کمیااوروہ کتااویرے گزر کمیا\_\_\_اللہ تعالیٰ کے نیک بندےاس طَریقے ہےاہیے نفس کی اصلاح کرتے ہیں۔

کتے کو گندے نالے سے نکال ویا

یادآیا کہ بیمندرجہ بالاجووا تعدیش آیااس سے پہلے ایک اوروا تعدحضرت شاہ

عبدالرحيم وہلوی استے میں دیکھا کہ ایک کتا پانی کے گندے تالے میں پھنسا ہوا ہے اور اس سے میں دیکھا کہ ایک کتا پانی کے گندے تالے میں پھنسا ہوا ہے اور اس بری طرح پھنسا ہوا تھا کہ وہ کتا باہر لکانا چاہ رہا ہے۔ لیکن نگل نہیں پارہا ہے۔ ساتھ میں ایک شاگر دبھی ہے۔ آپ نے ان شاگر دسے کہا کہ دیکھویے کتا اس طرح نالے میں پھنسا ہوا ہے آپ نے ان شاگر دو۔ وہ شاگر دو راوقارا ور تمکنت والے شے اب کتے پھنسا ہوا ہے تم اس کو پکڑ کر نکال دو۔ وہ شاگر دو راوقارا ور تمکنت والے شے اب کتے کو گندے نالے سے ہاتھ دو ال کر نکالنا تو ان کے لئے بڑا مشکل کام تھا۔ چنا نچے حضرت شاہ صاحب نے جب ان کے تذبذ ب کو دیکھا تو ان سے فرما یا کہ تم رہنے دو۔ شاہ صاحب نے جب ان کے تذبذ ب کو دیکھا تو ان سے فرما یا کہ تم رہنے دو۔ تمہارے بس کی بات نہیں۔ پھرخود آگے بڑھے اور اس گندے نالے سے اس کتے کو نکال دیا۔ جب کتے کو نکال کر آگے کا سفر شروع کیا تو پھر آگے او پر والا وا قعہ پیش آیا۔

# کتے کے ذریعہ عمط کرنا

بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ دیکھوتم نے ہماری ایک مخلوق کے ساتھ ایک احسان کیا کہ اس کو گند سے نالے سے نکال دیا تو ہم نے بھی دنیا کے اندر تو اس کا صلح تہمیں یہ دیا کہ اس کتے کے ذریعہ ایساعلم عطافر مایا کہ جس کے ذریعہ ایک ایساعلم عطافر مایا کہ جس کے ذریعہ آیک ایساعلم عطافر مایا کہ جس کے ذریعہ تم تکبر اور عجب کی گندگی سے نکل گئے۔ اب بظاہر دیکھنے میں یہ عمولی عمل ہیں کہ کتے کو پانی پلا دیا ، یا کتے کو گندگی سے نکال دیا۔ لیکن اگر بیمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوجائے تو انسان کا بیڑ ہ پار ہوجائے۔ اس لئے حضور اقدس سی تعلیٰ خرما میں قبول ہوجائے۔ اس لئے حضور اقدس سی تعلیٰ خرما میں کہ کہ کتے کو باتی کہ کہ کے تو انسان کا بیڑ ہ پار ہوجائے۔ اس لئے حضور اقدس سی تعلیٰ کے معمول مست مجھو۔

### حصرت سفيان تورى مينيه كى بخشش

حضرت سفیان توری مینید وه بزرگ ہیں جنہوں نے عمر بھرحدیث ،تفسیراور فقد کی خدمت کی۔ ساری عمراس کام میں گزری۔ آج بورے ذخیرہ حدیث میں حضرت سفیان توری پھنٹ کا نام بھرا ہوا ہے۔عبادت بھی بے انتہا کرتے ، رات کو تحمنٹوں نماز کے اندر کھڑے رہتے \_\_\_ تگویا کہ مفسر بحدث ، فقید ،صوفی بیمآم اوصاف ان کے اندرجمع تنے \_ غالباً انہی کا واقعہ ہے کہ ان کے انتقال کے بعد کسی نے ان کوخواب میں دیکھا تو ہو جھا کہ حصرت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آب کے ساتھ کیا حضرت سفیان توری پُرینی کے جواب میں فرمایا کہ بھائی: ہمارے ساتھ تو عجیب معاملہ ہوا۔ ہم تو اپنے ذہن میں بیسوچ کر سکتے تھے کہ ہم نے حدیث کی اتنی خدمت کی ،تفسیر قرآن کی خدمت کی ،اتنی تصانیف تکھیں ،اتنی عمادت کی ، اتنی نفلیں پر حیس وغیرہ ان کا اجرونو اب ہمیں دیا جائے گا 🔃 کیکن جب اللہ تعالی کے سامنے حاضری ہوئی تو اللہ تعالی نے ہم سے فرمایا: دیکھوسفیان ہمیں تمہارا ایک عمل بہت پیندآیا۔اوراس عمل برہم تمہاری مغفرت کریں مے۔ میں نے یو چھا كه وه كونساعمل ب؟ الله تعالى نے فرما يا كهتم ايك دن جيشے ہوئے حديث لكھ رب تنے\_\_ جبتم نے روشائی میں قلم ڈال کراس قلم ہے لکھنے کا ارادہ کیا تو ایک مکھی آئی اورتمہارے قلم پر بیٹے تی اور سیابی چونے گئی۔تم نے اس مصی کواڑانے کے بجائے میسوچا کہ میکھی بچاری بیای ہے چلواس کوسیابی چوسنے دو۔اورتم ایک منٹ کے لئے حدیث لکھنے ہے رک گئے ۔اورتم اس لئے رکے رہے تا کہ پیکھی اپنی پیاس بجھالے۔

میں بعد میں کھوںگا۔ چنانچہ جب وہ کھی سیابی پی چکی اور پی کرخودا رہ گئی اس کے بعدتم انے کھناشروع کیا ہے۔ وہ کامعاملہ فرمایا۔ اور تنہاں سے اس کمل میں سوائے ہماری ایک مخلوق کے ساتھ بیرم کامعاملہ فرمایا۔ اور تمہارے اس ممل میں سوائے ہماری خوشنودی کے اور کچھ مقصود نہیں تھا۔ کوئی ریا کاری ہوئی دکھاوا ، کوئی نام ونمود مقصود نہیں تھا۔ تمہارا بیمل ہمیں پیند آسمیا اوراس کی بنیاد پرہم نے تمہاری بخشش کردی۔

### كسى انسان كوحقيرمت مجھو

ای وجہ ہے کہا جاتا ہے کہ کسی انسان کو تقبیر مت سمجھو، اگر چہ بظاہر دیکھنے میں وہ فاس نظر آتا ہے ۔۔۔ اس کے گناہ ہے نفرت کر دلیکن اس آ دی ہے نفرت مت کرو۔ اس گناہ کو تقیر مجھولیکن اس آ دمی کو تقیر مت سمجھو ۔۔۔ ارے تہبیں تو اس کے گناہ نظر آ رہے ہیں، لیکن کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہے۔ اس کا کونساعمل اللہ تعالیٰ کو بیند آ جائے۔ اور وہ اس گناہ والی زندگی ہے نکل جائے اور آ خرت میں وہ تم ہے بھی آ گے بڑھ جائے۔ اس وجہ ہے کسی انسان کو تقیر مت سمجھو۔

### تحسى نيكى كوحقير مت سنجھو

اور کسی بھی نیکی کو حقیر مت مجھو۔ جب بھی کسی نیکی کرنے کا داعیہ دل میں پیدا ہوتو اس داعیہ کو خلا و نہیں۔ اس کو مؤخر نہ کرو۔ اور اس نیکی کو معمولی سمجھ کرچھوڑو نہیں۔ ہوسکتا ہے کہ اسی نیکی کی بدولت اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرما دے۔ اور تمہاری مغفرت فرمادے۔۔ کہ اسی منجھے کے شام تک کی زندگی میں کتنے مواقع نیکی کرشام تک کی زندگی میں کتنے مواقع نیکی کرشام تک کی زندگی میں کتنے مواقع نیکی کرنے

کے ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں ۔لیکن بسااوقات ہم بیسوچ کرٹال دیتے ہیں کہ بیچھوٹا ساممل ہے۔چلوچھوڑ و\_\_ ایسانہیں کرناچاہئے۔

### تحسى گناه كونجى حقيرمت مجھو

اس طرح ایک حدیث میں حضورا قدس سن شین کے قرما یا کہ کسی گناہ کو حقیر سمجھ کرکرو نہیں۔ جس طرح کسی نیکی کو حقیر سمجھ کر چھوڑ ونہیں ای طرح گناہ کو حقیر سمجھ کر کہو منہیں سے سیطان کا ایک اور دھو کہ ہوتا ہے۔ اور انسان میسو چتا ہے کہ میر انامہ اعمال تو گنا ہوں سے سیاہ ہو چکا ہے۔ نہ جانے کیا گیا گناہ میں نے کر دکھے ہیں۔ اگر میہ چھوٹا گناہ تھی کرلوں گا تو کیا فرق پڑے گا سے ارے کیا پینۃ کہ یہی چھوٹا گناہ تمہیں لے ڈو یے۔ اس لئے کہ گناہ کو معمولی سمجھنا اور حقیر سمجھنا یہ بذات خود ایک کمیرہ گناہ ہے۔

### یه گناه صغیرہ ہے یا کبیرہ

بہت ہے لوگ بیسوال کرتے رہتے ہیں کہ فلاں گناہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے؟
مطلب یہ ہے کہ اگر صغیرہ ہے تو اس کا ارتکاب کرلیں اور اگر کبیرہ ہے تو چھوڑ دیں ۔
حالا نکہ حضرت حکیم الامت حضرت تھا نوی بھائیہ فرمات ہیں کہ بیسوال ایسا ہے جیسے
کوئی یہ پو چھے کہ یہ چھوٹا سانپ ہے یا بڑا سانپ ہے؟ کیا کوئی شخص بیدہ کچھ کر کہ یہ چھوٹا
سانپ ہے اپنے آپ کو اس ہے کٹوا۔ لے گا۔اور اس ہے ڈسوالے گا ۔
ایک بڑی
آگ ہے اور ایک چھوٹی می چنگاری ہے۔ کیا کوئی شخص اس چھوٹی می چنگاری کو اپنے
کپڑوں میں رکھ لے گا؟ یہ چھوٹی می تو ہے۔ حالانکہ وہ چھوٹی چنگاری پورے گھر کو

جلا دے گی۔بہرحال کسی گناہ کوخواہ وہ صغیرہ ہی کیوں نہ ہواس کومعمولی سمجھ کر کر لینا کبیرہ گناہ ہے۔اس لئے کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کر ذہیں ۔

### ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے

جس طرح نیکی کی خاصیت بیہ ہے کہ ایک نیکی دوسری نیکی کو پینچی ہے ایک نیکی کے بعد اللہ تعالی ووسری نیکی کی تو فیق عطا فر ما ویتے ہیں۔اس طرح مکناہ کی خاصیت یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ انسان گناہ کے اندر مبتلا ہوجائے گاتو پھروہ دوسرے گناہ کی طرف بڑھے گا۔ ہم لوگ تو بے حس ہو بیکے ہیں ۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے اندرجس عطا فرما دے ۔آبین \_\_\_ اس لئے ہمیں تو ممناہ کرنے کے بعد اس کے اٹرات کا پیتہ نہیں چلتا کیکن جن لوگوں کی حس سیح ہوتی ہے ان کو پیتہ چلتا ہے کہ ممناہ کرنے کے اثرات کیا ہوتے ہیں \_\_ حضرت مولانامحمہ لینقوب صاحب نانوتوی مِنْ الله جوحضرت تعانوى مِنْ الله كريد عناص اساتذه كرام بس سے تھے۔وہ فراتے ہیں کہ ایک مرحبہ میرے بیاس کسی رئیس صاحب نے مٹھائی کے لٹروجیج دیئے \_\_ یہ رئیس لوگ جو ہوتے ہیں ان کی آمدنی کے حلال اور حرام ہونے کا پچھ پیتنہیں ہوتا \_\_\_ میں نے اس میں ہے ایک لڈو کھالیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ ایک لڈو کھالیا کہ قیامت آخمی ۔اس لڈو کے کھانے کے بعد مسلسل میرے قلب میں اس کی ظلمت محسوس ہوتی رہی۔اور بار بار کبیرہ گناہ کرنے کی خواہش اور اس کا داعیہ اتنی شدت کے ساتھ پیدا ہوتا تھا کہ دیا نامشکل ہوجا تا \_\_\_ ہے وہ بزرگ فرمار ہے ہیں جن کی ساری زندگی تفوی اور طہارت میں گزری \_\_\_ حرام کا ایک لقمہ انسان کے اندر گناہ کے داعیے اور جذبے پیدا کرتا ہے۔

#### اللّٰدوالے کی دعوت کے اثر ات

حضرت تقانوي مُرَيِّنَةُ أيك وا تعد لكھتے ہيں كدد يو بند ميں ايك الله والے اور نيك آ دی ہتے۔ گھیارے ہتے جنگل ہے گھاس توڑ کر لاتے اور بازار میں فروخت كرتے۔ يبى ان كا كمائى كا ذريعہ تھا۔ روزانہ كى آمدنى ان كى جھے پيسے ہوتى۔ ان جھ پیپوں کو اس طرح خرچ کرتے کہ دو بیسے تو گھر میں خرچ کرتے اس زمانے میں دو یسے بھی بہت قیمتی ہوتے اور پورے دن کا گزارہ اس کے ذریعہ ہوجا تا تھا۔اور دوپیے صدیے کے لئے جمع کر لیتے اور دو یہیے بزرگوں کی اور اللہ والوں کی دعوت کے لئے . رکھ دیتے \_\_\_ چنانچہ ایک مرتبہ وہ گھسیارے حضرت مولا نامحمہ یعقوب نا نوتو ی مُوَالِيَةً كَى خدمت مِن آئے اور آكركها كه حضرت! ميراول چاہتا ہے كه آپ حضرات كى دعوت کروں۔حضرت نے یو چھا کہتم کہاں ہے دعوت کرو میے؟ انہوں نے تفصیل بتائی که میں اس طرح روزانہ چھے پیسے کما تا ہوں اور روزانہ دو پیسے دعوت کیلئے جمع کرتا ہوں۔اب چند بیسے جمع ہو گئے ہیںان کے ذریعہ دعوت کروں گااور وہ بیسے حضرت کی خدمت میں چیش کزدیئے،حضرت مولانامحد لعقوب صاحب پیشند نے فرمایا کہ بھائی ہے دعونت تو بہت شاندار ہے ضرور کرو\_\_\_ انہوں نے کہا کہ حضرت میراول چاہتا ہے کہ دارالعلوم دیویند کے جود وسرے اساتذہ ہیں وہ بھی اس دعوت میں شریک ہوجا تھیں۔ چنانچے حضرت مولانا محمد لیعقوب صاحب خود اساتذہ کرام کے پاس گئے اور ان ہے کہا کہ آج بہت شاندار دعوت ہے آپ سب لوگ شریک ہو جائیں \_\_\_ چنانچے تمام اساتذہ کو جمع کیا اور خود بازار گئے۔اور جا کران پیٹیوں ہے سوداخریدا۔اورخود اپنے ہاتھوں سے پکایا۔اب ظاہر ہے کہ چند پینے کے ذریعے جو کھانا پکا وہ دارالعلوم دیو بند
کے تمام اسا تذہ کو پورانہیں ہوسکتا تھا۔اور آپ نے تمام اسا تذہ کو دعوت دیدی تھی۔
اس لئے آپ نے اسا تذہ سے فرما یا کہ سب لوگ ایک ایک دو دو لقے کھالیں۔اس
لئے کہ یہ تبرک کا کھانا ہے۔ چنا نچہ سب اسا تذہ نے ایک ایک دو دو دونوا لے بڑی قدرو
مزلت سے لئے ۔ بعد بین اسا تذہ کرام نے اور خود حضرت مولانا محمد یعقوب
صاحب بُولئیڈ نے فرما یا کہ ای اللہ کے نیک بندے کی دعوت کے ایک ایک دو دو
دو اللے کھائے ہے تو اس کے نتیج میں مہینے بھر تک دل میں نو رمحسوں ہوتا رہا۔وہ
طلال آ مدنی ،وہ اخلاص ،وہ جذہ جس کے ساتھ انہوں نے اسا تذہ کرام کی ، دعوت کی ساتھ انہوں نے اسا تذہ کرام کی ، دعوت کی ساتھ انہوں نے اسا تذہ کرام کی ، دعوت کی ساتھ انہوں نے اسا تذہ کرام کی ، دعوت کی ساتھ انہوں نے اسا تذہ کرام کی ، دعوت کی ساتھ انہوں نے اسا تذہ کرام کی ، دعوت کی ساتھ انہوں نے اسا تذہ کرام کی ، دعوت کی ساتھ انہوں نے اسا تذہ کرام کی ، دعوت کی ساتھ انہوں نے اسا تذہ کرام کی ، دعوت کی دائی کا نتیجہ ہے۔

### ہمار ہے ول سیاہ ہو چکے ہیں

ہم لوگ توا پئ حس کھو چکے ہیں۔ دن رات گنا ہوں کی بلاؤں میں پڑ کر حلال و
حرام کی تمیز منا کرحس کھو چکے ہیں۔ اس لئے ہمیں نیہ پنتہ ہی نہیں چلتا کہ نیکی کا کیا نور
ہوتا ہے اور گنا ہوں کی کیا ظلمت ہوتی ہے ۔۔ وہ اللہ والے جن کے دل آئینہ کی
طرح صاف ہوتے ہیں۔ ایک صاف شفاف آئینہ ہے اس پر ایک کھی اگر پیٹے جائے
گی اور وہ کھی گندگی چھوڑ جائے گی تو پنتہ چل جائے گا کہ اس پر گندگی لگ گئی ہے ۔۔۔
لیکن ایک آئینہ وہ ہے جو بالکل میلہ ہور ہا ہے اس پر بشار گندگی گئی ہوئی ہے اگر اس
پرکوئی کھی آئرگندگی چھوڑ جائے تو کیا پنتہ چلے گا۔ ای طرح ان اللہ والوں کے دل

آئینہ کی طرح شفاف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے قلوب میں انوار عطا فرماتے ہیں۔اس لئے ان حضرات کو نیکی کا نور بھی محسوس ہوتا ہے۔اور ممناہ کی ظلمت بھی ان کو محسوس ہوتی ہے۔

#### ایک درخت ہٹادیئے پرمغفرت

بہرحال اس حدیث شریف میں کیسا زرین اصول بیان فرمادیا کہ کسی نیکی کے کام کوحقیرمت سمجھو۔ جاہے وہ نیکی اینے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ملتا كيول شهو\_\_\_ للنذاجب نيكى كاخيال دل مين آئة تواس كوكر كزرو\_اس كوثلاؤ نہیں۔ آج ہم نے نیکی کو چندعبادات مثلاً نماز ، روز ہ وغیرہ میں محصور کر لیا ہے۔ یہ بری مرای کی بات ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نی کریم مان اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کا بندہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچا تو اس کی مغفرت صرف اس بنیاد یر ہوئی کہ دہ ایک راستے سے گزرر ہاتھااس نے دیکھا کہ راستے میں ایک درخت بے حَكَمُها كَا ہُوا تَمّا ۔ جس ہے گزرنے والول كو نكليف ہوتی تقی۔اس مخض نے سوچا كه بهر درخت بے جگدرائے میں اگا ہوا ہے اور اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اس لئے میں اس کورائے سے ہٹا دول۔ تا کہ گزرنے والول کو آرام ہو جائے۔ چٹانچہوہ در خت اس نے کاٹ دیا \_\_\_ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کواتنا پسندفر ما یا کهاس پراس کی مغفرت فر مادی به

### یہ ایمان کا ادنیٰ شعبہ ہے

ایک اور صدیث میں ہے کہ ایمان کے ستر سے زیادہ شعبے ہیں۔ ان میں اعلیٰ ترین شعبہ کلمہ ''لا اللہ اِللہ اِللہ اِللہ اللہ '' کا اعتراف اور اقرار ہے اور اونیٰ شعبہ ہے کہ راستے سے گندگی کو یا تکلیف و بے والی چیز کو ہٹا دیا جائے۔ اس کو ایمان کا اونیٰ شعبہ فرمایا۔ لیکن ای شعبہ کی بنیاو پر اس اللہ کے بندے کی مغفرت ہوگئی۔ اس لئے کسی فرمایا۔ لیک می مناسب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نیک عمل کو حقیر سمجھ کر چھوڑ نا مسلمان کے لئے کسی طرح بھی مناسب نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں نیکیوں کی عظمت پیدافر ما دے \_\_\_ آئین۔

وَاخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِ فَنَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَالَمِ فَنَ





# یئے۔ کون ساتمل و صدقہ' ہے

ٱلْحَمُنُ إِنَّهِ تَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَ أَخُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ شُرُورِ آنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّعُتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهَٰذِهِ اللَّهُ قَلاَ مُضِلُّ لَهُ وَمَنَ يُضَلِلُهُ فَلاَ هَادِهِ . لَهُ ، وَآشُهَاُنَانَ لَّا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ، وَاشْهَا أَنَّ سَيِّدَ مَا وَسَنَدَكَا وَنَبِيْنَا وَمَوْلَانَا مُحَبَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ نَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الهِ وَاصْحَالِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْمًا كَثِيْراً. آمَّ ابَعْدُ! عَنْ آبِي غَيْرِ رَضِ إِلَا هُ عَنْهُ . آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يُنصِيحُ عَلَى نُكِلِّ سُلَا لَمِي مِنْ آحَدِ كُمْ رَمَّ مَا قَدُّ مَكُلُّ تَسْبِيَحَةٍ صَدَقَةٌ ﴿ ثُلُّ تَحْبِيْدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلَّ مَلِيْلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْمِيرُ وَعِصَدَقَةً وَآمُرُ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَمَهَى عَرِهِ الْمُنْذَذَ مَا نَقَةُ وَيُجُزِئُ مِنَ ذَٰلِكَ رَكَعَنَانِ يَرُ كَعُمُمَامِنَ الضَّلَى

(صحیح مسلم کتاب الصلاق باب استحباب صلاق الضحی حدیث نمبر ۲۵۰) (ریاض الصالحین باب بیان کثرة طرق الخیر حدیث نمبر ۱۱۸

جسم کے ہرجوڑ پرایک صدقہ

جهزت ابوذ رغفاری الفظ سے دایت ہے کہ حضور اقدس سافی اللہ نے فرمایا کہ

انسان کے جسم میں جتنے جوڑ ہیں \_ ایک دوسری حدیث میں اس کی تعداد بھی بیان فرمائی ہے کہ انسان کے جسم میں تین سوساٹھ جوڑ ہیں۔ فرمایا کہ ہر جوڑ کی طرف سے روز اندایک صدقہ واجب ہے \_ اس لئے کہ جسم کا ہر جوڑ استقل کام کر رہا ہے اور متہمیں زندہ رہے میں مدود ے رہا ہے۔ اس وجہ سے ہر جوڑ اللہ تعالیٰ کی مستقل نعمت ہے۔ اور روز اند تعالیٰ کی مستقل نعمت ہے۔ اور روز اند تم ان تین سوساٹھ بوڑ وں کو استعال کرتے ہو، البذا ہر جوڑ کی طرف سے روز اندایک صدقہ ہوتا چاہے۔ اس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا کسی قدر میں روز اندایک صدقہ ہوتا چاہیں۔ میں میں میں میں میں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا کسی قدر میں رادا ہوجائے گا۔ لبذاروز اند کم از کم تین سوساٹھ صدقات ہونے چاہئیں۔

### بيثاراعمال صدقه بيب

ایک حدیث شریف جی حضورا قدس مقطیکی نے فرمایا کہ اگر کو کی محض تین سو ساٹھ صدیتے روزانہ کریے تو اس نے اپنے تمام تین سوساٹھ جوڑوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرلیا۔

(كتاب الإدب، باب اماطقالاذي عن الطويق: حديث نمبر ٥٢٣٢)

اب بیسوال پیدا ہوا کہ روزانہ ایک آدی تین سوساتھ صدقے کیے کرے؟
اگرایک صدقے میں ایک روپیدی ادا کرے تو روزانہ تین سوساٹھ روپ کا حساب
بن جائے گا۔ اس حدیث میں نی کریم سائٹ ایک ہے اس کاحل نکال دیا کہ صدقہ کے
لئے روپیرٹرچ کرنا کوئی ضروری نہیں بلکہ فرمایا کہ بے شارا ممال ایسے ہیں جن میں سے
ہمکل انسان کے جم کے جوڑوں کی طرف سے صدقہ بن جا تا ہے۔

#### بيسب اعمال صدقه بين

چنانچفرايا" فَكُلُّ تَسْبِينَحَةٍ صَلَقَةٌ "برمرتبه جبتم سُبْحَانَ اللهِ كَتِ ہو، بیا یک صدقہ ہے۔ الہذا جب تم نے ایک مرتبہ 'شبختان الله '' کھاان تین سوساٹھ صدقول من سے ایک صدقد ادا ہو گیا ۔۔ آ کے فرمایا' و کُلِّ تَعْمِینَ لَوْ صَلَقَةٌ " كه برمرنبه جب تم" الْحَدْثُ لِللهِ " كهو م توبيه ايك صدقه ب فرمايا كه" وَ كُلَّ تَهُلِيلَةٍ صَدَقَةً "بر مرتب لاالة الكاللة" كمنا يه ايك مدقد ب-" وكال تَكْبِينَوَةِ صَلَقَةً "اور برمرتبه 'أللهُ أَكْبَو'" كبنايه ايك معقب \_\_ أكركو في فض ان كلمات كى چارتىبىيات يرده لے تواس كے منتج من چارسوصد قے ادا ہو مكے اور آ مے فرمایا کر سی کونیکی کا کام کہدویا، یا نیکی کی بات بتادی توبیعی ایک معدق ہے۔مثلاً سمى كونماز كے دوران غلطى كرتے ہوئيد كيكھا، جيكے سے زمى سے اس كوبتاديا كرتم سے علظی موئی ہاس کواس طرح درست کراو توبیجی ایک صدقہ ہے۔ یاا پی اولا دکونمازی تاكيدكى كه چلونمازك ليمسجد چلو- بيجى ايك معقد ہے\_ اى طرح كى برائى ہے رو کنا بھی صدقہ ہے۔

# امر بالمعروف اورنهي عن المنكر فرض عين ہيں

یادر کھئے بیامر بالمعروف اور نہی عن المنکراس معنی میں کہ کسی شخص کوموقع پر جبکہ غلط کام پرٹو کنے کا موقع ہے یا کوئی اچھے کام کا موقع ہے اور اس کو اچھے کام کی طرف راغب کرنے کا موقع ہے تو اس حد تک بیاکام ہرمسلمان کے ذھے فرض عین ہے۔ جیسے نماز اور روزہ فرض ہے۔ اور جیسے زکوۃ اور جے قرض عین ہے۔ آج ہم لوگ اس میں بہت کوتائی کرتے ہیں۔ البتہ آئی بات ضرور ہے کہ بیال وقت فرض ہے جب اس کو کہنے کی استطاعت اور قدرت ہو۔ اور اس بات کا اندیشہ نہ ہوکہ اس کو کہنے کی استطاعت اور قدرت ہو۔ اور اس بات کا اندیشہ نہ ہوکہ اس کو کہنے کے نتیج میں کوئی ایسا فتنہ کھڑا ہوجائے گا جو میرے لئے نا قابل برداشت ہوجائے گا۔ اس صورت میں کہنا فرض نہیں ۔ لیکن حتی الامکان کہنا ضروری ہے۔ لیکن بات کہنے کیلئے ایساعنوان اختیار کیا جائے ہی ۔ دوسرے کی ول آزاری نہ ہو۔ جس سے کسی کی دل شکنی نہ ہو۔ جس سے کسی کی رسوائی نہ ہو۔ بلکہ نری سے مجبت سے اور دل سوزی سے بات کہی جائے۔ اس کا اہتمام کرنا چاہئے اور بیسب صدقہ ہیں۔

### بەصدقە بھى بىي

اور بیصرف باہر کے لوگوں کے لئے نہیں بلکہ گھر کے افراد کو بھی اس کی ترغیب
دینی چاہئے۔ جیسے بیوی بچوں کو کہنا یا شوہر کا بیوی کو کہنا ، باپ کا اولا د کو کہنا ، یا اولا د کا
مال باپ کو کہنا۔ بیسب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں داخل ہیں۔ اور بیسب
صدقہ ہیں \_\_ بہر حال اس حدیث میں بیجوفر ما یا کہ ہر جوڑ کی طرف سے ایک صدقہ
ہونا چاہئے۔ بیکوئی اتنا مشکل کا منہیں ہے جب سے کو گھر سے نکلواور بیمندرجہ بالا کا م
کرتے چلے جاؤ۔ بیسب کا متمہارے لئے صدقہ بنتے چلے جائیں گے۔

### دونفل تمام صدقات کی طرف سے کافی ہیں

آ مے حضور سائی ایستی نے ان تمام صدقات کے اداکرنے کا بہت آسان طریقتہ

مجى بيان فرمايا \_ فرمايا كـ \_

### وَيُجْزِمِنَ ذٰلِكَ رَكَعَتَانِ يَرْ كَعُهُمَامِنَ الضُّلَى

### مخلوق کی خدمت کرنامھی نیک کام ہے

ان احادیث بے درحقیقت اس طرف اشارہ فرمایا جارہ بہ کہ نیکی کے اعمال کسی خاص طریقے میں شخصر نہیں۔ بلکہ جو کام بھی اللہ تعالیٰ کی رضا جو تی ہے لئے کیا جائے ہوئ محمد قد کا تھم رکھتا ہے۔ اور اس کام کا اہتمام کرنا چاہئے۔ اور اس کام کو معمولی سمجھ کر چھوڑ تانہیں چاہیے اور بینہیں سمجھ کر چھوڑ تانہیں چاہیے اور بینہیں سمجھا چاہئے کے صرف نماز روزہ ہی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال ہیں۔ بلکہ ایک صدیت شریف میں فرمایا کہ اگرتم اور پکھنیک کام نہیں کر پارہے ہوتو کسی کاریگر کی مدد کردو۔ یعنی خدمت خات کا کام کرلو۔ مشانا کسی کا منہیں کر پارہے ہوتو کسی کاریگر کی مدد کردو۔ یعنی خدمت خات کا کام کرلو۔ مشانا کسی کا بوجھ اٹھوا دیا۔ کسی کے کام میں مدد کردی۔ یا کسی کوکوئی حاجت اور ضرورت تھی آپ بوجھ اٹھوا دیا۔ کسی کے کام میں مدد کردی۔ یا کسی کوکوئی حاجت اور ضرورت تھی آپ نے اس کی حاجت اور ضرورت ہوری کرنے کے لئے کوئی کام کردیا۔ یہ سب کام

نواب کے کا میں۔ایک سالک جواس راہ پرچل رہا ہو۔اس کیلئے صرف بینیں ہے کہوہ مصلی پر بیٹے کر درکر تارہ بلکہ اس کے ذمہ بیضروری ہے کہوہ گلوق کی خدمت بھی کر۔۔ بزرگوں نے یہال تک فرمایا کہ:۔۔

تبییح و سجادهٔ و دلق نیست طریقت بجز مدمت خلق نیست

یعنی طریقت اور تفسوف صرف تنبیج اور مصلی اور گدڑی کا تام نہیں ہے۔ بلکہ طریقت اصل میں مخلوق خدا کی خدمت کا نام ہے۔

# اپنے آپ کوخادم مجھو

ال کے ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب بھٹی فرمایا کرتے ہے کہ تم اپنے آپ کو ہمیشہ فادم مجھو۔ اور دن رات اس فکر بنر ) رہو کہ کوئی گھڑی کسی شخص کی کس طرح خدمت ، اپنے اعزہ واحب کی خدمت ، اپنے اعزہ واحب کی خدمت ، اپنے دوستوں کی خدمت ، اپنے شاگردوں کی خدمت ، ہرایک کے کام خدمت کے جذبے دوستوں کی خدمت ، اپنے شاگردوں کی خدمت ، ہرایک کے کام خدمت کے جذبے ہے بجالا ؤ۔ فادم بنو ، مخدومیت کا خناس دل ود ماغ سے نکالو۔

#### حضرت تفانوي تينظنة مرض وفات

حضرت تحکیم الامت حضرت تھانوی مُوافظہ آخری عمر میں جب بالکل بستر سے لگ گئے۔ صاحب فراش ہو گئے۔ سخت کمزوری کا عالم تھا۔ اطباء نے ملاقات پر پابندی عائد کر رکھی تھی۔ بولنے کی بھی طافت نہیں رہی تھی۔ ہروفت آگھ بند کئے

سیدھے لیٹے رہتے تھے۔ ای حالت میں اپنے خادم مولا ناشبیرعلی صاحب کو آواز دی۔ ان کو بلا یا جب وہ آ کے توان سے فرما یا کہ مولوی شفیج صاحب ( یعنی میرے والد ماحب تشریف لا کے تو ماجد صاحب ) کو بلا ؤ ۔ چنا نچہ ان کو بلا لا کے ۔ جب والد صاحب تشریف لا کے تو حضرت تھا نوی آئے تنظیم نے فرما یا کہ بھائی آپ احکام القرآن لکھ رہ جیں ۔ تو میرے ذبن میں آ یا کہ فلاں آ یت کے تحت فلاں فقیمی مسئلہ بھی نکلتا ہے لہذا جب آ ب اس قربی مسئلہ بھی نکلتا ہے لہذا جب آ ب اس قیم کے تشدید تا یہ کہ کا میں ہور ہا ہے اس وقت بھی دل و تیم کے دشدید ماغ پر فکر میں اور نقابت ہے۔ بولنا مشکل ہور ہا ہے اس وقت بھی دل و فیاری ہو کہ این میں ان کی رہنمائی فرمار ہے ہیں ان کی رہنمائی فرمار ہے ہیں ان کی رہنمائی فرمار ہے ہیں کہ جب آ ب اس آ یت پر پینچیں تو یہ مسئلہ بھی اس میں کھو دیں۔

# وہلحات زندگی کس کام کے

مولانا شبیرعلی صاحب، حضرت والا کے منہ چڑھے ہے خادم ہے۔ نازی بات بھی کرلیا کرتے ہے انہوں نے کہا کہ حضرت! بہآپ نے کیا جھڑا کھڑا کررکھا ہے کہ ہرتھوڑی دیر کے بعد بھی کسی کو بلارہے ہیں بھی کسی کو بلارہے ہیں۔ حالانکہ اطباء نے منع کررکھا ہے کہ کسی سے ملاقات بات چیت نہ کریں۔ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس کے جواب میں حضرت نے فرمایا کہ:

بات توتم ٹھیک کہتے ہو، بہاری میں بیکام نہیں کرنے چاہئیں۔لیکن میں بیسو چتا ہوں کہ وہ لمحات زندگی کس کام کے جوکسی کی خدمت میں صرف ندہوں۔ معلوم ہوا کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ خدمت خلق میں لگایا ہوا تھا۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے للبذا'' خادم'' بنتا یہ بڑے اعلیٰ در ہے کے مرتبہ کی بات ہے۔

# زندگی کے کسی مرحلے پر خدمت کومت چھوڑو

بعض لوگ اعلی رتبہ اعلی منصب حاصل کر لیتے ہیں۔ کسی بڑے منصب پر فاضل ہو فائز ہو جاتے ہیں ان کو کوئی درجہ اور مرتبہ ٹل جاتا ہے ، عالم ہو گئے، فاضل ہو گئے، علامہ ہو گئے، لوگوں نے ہاتھ پاؤں چومنا شروع کردیئے۔ یالوگوں نے تعظیم و کئے، علامہ ہو گئے ، لوگوں نے تعظیم و کئریم شروع کر دی \_ اس وقت د ماغ ہیں یہ بات آ جاتی ہے کہ ہم تو مخدوم ہو گئے۔ اور اس وقت دوسروں کی خدمت کے کام چھوڑ دیتے ہیں \_ لیکن وہ حضرات جن کو اللہ تعالی اپنے ساتھ مضبوط تعلق عطافر ماتے ہیں۔ وہ تلوق کے ساتھ شفقت اور رحمت کا برتاؤ ساری عمر مرتے دم تک کرتے رہتے ہیں۔ اور کس وقت بھی مخلوق کے ساتھ شفقت اور رحمت کا برتاؤ ساری عمر مرتے دم تک کرتے رہتے ہیں۔ اور کس وقت بھی خلوق کی خدمت کا خیال دل ہے ختم نہیں ہوتا کہ جو میرے اللہ کی مخلوق ہے اس کی خیر خواہی اور اس پرشفقت کرنی ہے۔

#### حضرت مولا نامظفر حسين كاندهلوي يستنيه كاوا قعه

حضرت مولا نامنطفر حسین صاحب کا ندهلوی میشید بر سے درجے کے اولیاء اللہ میں سے ہیں ۔ عجیب وغریب بزرگ گزرے ہیں ۔ کا ندهلہ کے رہنے والے تھے ۔ ایک مرتبد دہلی سے کا تدهلہ جارہے تھے پیدل سفرتھا۔ کا ندهلہ سے پچھوفا صلہ پر آپ نے دیکھا کہ ایک بڑے میاں بوڑھے آ دمی پچھسامان اٹھا کرجارہے ہیں \_حضرت کو خیال آیا کہ بیہ بوڑھا آ دی ہے سامان اٹھائے جار ہا ہے کیکن سامان اس سے اٹھے نہیں رہا ہے۔ جا کران ہے کہا بڑے صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کا سامان اٹھالوں \_\_\_وہ تو بیجارہ اس انتظار میں تھا کہ کوئی آ کراس کا سامان اٹھا لے\_ چنانچہ اس بوڑھے نے کہا آپ اٹھالیں تو مہربانی ہوگی۔ چنانچہ اس کا سامان سریر اٹھایا۔ اور کا ندھلہ کی طرف روانہ ہو گئے اور وہ بڑے میاں ساتھ ساتھ چل رہے الی \_\_رائے میں بات چیت شروع کر دی۔ بڑے میاں نے یوجھا۔ مولوی صاحب: تم كہاں كے رہنے والے ہو؟ مولانانے فرمايا كه بيس كا تدھلے كا رہنے ولا ہوں۔اچھاتم کا ندھلہ کے رہنے والے ہو۔تم نے مجمعی مولوی مظفر حسین کو بھی دیکھا؟ آپ نے فرمایا: ہاں دیکھا تو ہے۔ بڑے میاں نے کہا: سنا ہے کہ وہ بڑے بزرگ آ دمی بیں؟ مولا تانے جواب میں فرمایا۔ ہاں بھائی نماز تو پڑھ لے۔ بڑے میان نے کہا کہ میں انہی سے ملنے جا رہا ہوں\_\_اب رائے میں بات چیت کرتے ہوئے جلتے رہے۔ جب کا ندخلہ شہر قریب آنا شروع ہوا تو لوگ آپ کو دیکھ کرکوئی آپ کوسلام کرتا،اورکوئی آپ ہے سامان لینے کی کوشش کرتا۔اورآ سے بڑھ کرآپ کی عزت اور اکرام کرتا۔ جب بڑے میاں نے بیسب دیکھاتو بڑے شیٹائے کہ کیا قصہ ہے۔ جب کھے دور چلے تو بڑے میاں کو پہند چلا کہ مولا تا مظفر حسین صاحب تو یہی ہیں۔ بڑے میاں نے کہ مولانا صاحب آپ نے بڑا غضب کر دیا کہ مجھ سے آپ نے بہ سستاخی کرائی کہ آب نے میراسامان اٹھایا \_\_مولا تانے فرمایا کہ اس میں گستاخی کی

کیابات ہوئی تمہیں سامان اٹھانے میں تکلیف ہور ہی تھی۔ میں نے سامان اٹھا کروہ تکلیف دور کردی \_\_\_اب دیکھئے۔اتنابڑاعالم اوراتنابڑاصاحب مقام بزرگ کیکن جب دوسرے کودیکھا کہ تکلیف میں ہے تواس کو تکلیف سے بچا کرخود کو تکلیف میں ڈال دیا۔

### حضرت مفتى محمر شفيع صاحب يميشكير كاوا قعه

حضرت مولا نامظفرحسین صاحب کاوا قعة تو پچھ يرانا ہو گيا۔ايک وا قعه ميرے والد ما جدحفرت مولا نامفتي محمر شفيع صاحب بمينطة كساته پيش آيا - جوبهت كم لوگول كو معلوم ہے۔ وہ واقعہ بیہ ہے کہ میرے والد ما جد حضرت تھانوی میں ہے۔ جاتے رہتے تھے۔ایک مرتبدرات کوریل گاڑی کے ذریعہ تھانہ بھون پہنچے۔اسٹیش پر گاڑی سے اترے اور ایک فیملی بھی گاڑی سے اتری ۔ اس فیملی کے جوصاحب متھےوہ سیجھ صاحب بہادراور جنظمین منتم کے آدی ہتھے۔اوران کے ساتھوان کی بیوی ہیے بھی یتھے۔اورسامان بھی تھا۔حضرت والا صاحب کے پاس کوئی خاص سامان وغیرہ نہیں تفا۔ وہ صاحب اسٹیشن برقلی کو بیکار نے لگے اور بلانے لگے \_\_ ابرات کا سنا ٹا تھا۔ ایک یا دو بج رہے ہتھے۔ وہاں کوئی تلی موجود نہیں تھا۔ اور سامان اچھا خاصا تھا والدصاحب نے دیکھا کہ بیرصاحب قلی کی تلاش میں پریشان ہیں عورتیں اور بیجے ساتھ ہیں۔ اور کوئی قلی ان کومل نہیں رہا ہے\_\_ چنانچہ والدصاحب عمامہ تو باندھتے تنے۔اس عمامے کواس انداز میں سریر لپیٹاجس طرح قلی لپیٹے ہیں۔اوران صاحب کے پاس پہنچ گئے۔اور جا کر کہا کہ کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا سامان اٹھانا ہے۔والعہ

صاحب نے پوچھا کہ النے پیسے لو گے؟ والدصاحب نے کہا جو جی چاہ دیدینا۔
صاحب نے پوچھا کہ کتنے پیسے لو گے؟ والدصاحب نے کہا جو جی چاہ دیدینا۔
چنانچہان کا سامان سر پراٹھایا۔اورچل پڑے۔حالانکہوالدصاحب بڑے تیف اور
لاغرجم والے تصاور سامان اٹھانے کی عادت بھی نہیں تھی۔ خدا جانے کس طرح اٹھا
کر وہ سامان ان کی جگہ تک پہنچا دیا۔کوئی حویلی تھی۔ اس کے اندر سامان رکھا وہ
صاحب بیوی بچوں کو اندر پہنچانے کے لئے گئے۔ بیجھے سے والدصاحب چیکے سے
وہاں سے علے آئے۔

### الله تعالى نے كوئى فرشتہ بھيج ديا

وہ صاحب بھی اتفاق سے حضرت تھانوی مُرَافَدہ سے ملنے کے لئے آرہے ہتے۔
جب اگلے دن صبح حضرت تھانوی مُرَافیہ سے ملنے ان کی خدمت میں پنچ تو ان صاحب
نے کہا کہ حضرت: آج رات تو میں نے آپ کی ایک عجیب کرامت دیکھی۔ حضرت
نے پوچھا کیا؟ انہوں نے کہا میں رات کو اس طرح تھانہ بھون کے اسٹیشن پر پہنچا کوئی مرشتہ بھیج
سامان اٹھانے والانہیں تھا۔ میں آ واز لگار ہاتھا۔ اسٹے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی فرشتہ بھیج
دیا۔ اور اس نے اس طرح میرا سامان پہنچا دیا۔ اور خدا کا بندہ پسیے بھی لے کرنہیں
گیا سے یہ بات سوائے حضرت والدصاحب اور سوائے چند خاص لوگوں کے کسی
کو پیتے نہیں تھی کہ اس رات میں اس آ دی کا سامان کس قلی نے اٹھایا تھا۔ لیکن بیسب
کیوں کیا؟ اس وجہ سے کیا کہ دل و دماغ میں بات بیٹھی ہوئی ہے کہ نیکی صرف نماز،
کو روز سے اور تیج کا نام نہیں بلکہ:

#### ربیع و سجادهٔ و دلق نیست طریقت بجز مدمت خلق نیست

بہرحال ہروہ موقع جہاں سے اللہ تعالیٰ کوراضی کرنے کا کوئی راستہ پیدا ہو۔اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنے کا کوئی راستہ پیدا ہو۔اس کوغنیمت سمجھ کراس کو اختیار کرنا چاہئے۔

#### حضرت شيخ الهند بمطلطة كاوا قعه

فینخ الہند حصرت مولا تا محمود الحن صاحب مکھنے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف ہنددستان کی آ زادی کے لئے الیی تحریک چلائی جس نے بورے ہندوستان ، افغانستان اورتز کی سب کو ہلا کررکھ دیا تھا\_\_\_ آب کی شہرت بورے ہندوستان میں تنتى \_ چنانچەاجمىر مىں ايك عالم يتصمولا نامعين الدين اجميرى مينينان كوخيال آيا كه ديو بندجا كرحصرت فينخ الهنديء ملاقات اوران كي زيارت كرني جاہئے۔ جنانچه ریل گاڑی کے ذریعدد یو بندینیے اور وہال ایک تا نگے والے سے کہا کہ مجھے موان ناشخ البندے ملاقات کے لئے جاتا ہے \_\_\_ اب ساری دنیا میں تووہ شیخ البند کے نام سے مشہور ہتھے۔ مگر دیو بند میں ''بڑے مولوی صاحب'' کے نام سے مشہور تھے۔ تا سن والے نے یو چھا کہ کیا بڑے مولوی صاحب کے پاس جاتا جاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں بڑے مولوی صاحب کے پاس جانا جاہتا ہوں۔ چنانجہ تا تھے والے نے حصرت شیخ الہند کے گھر کے درواز ہے پرا تاردیا ، گرمی کا زمانہ تھا۔ جب انہوں نے دروازے پردستک دی توایک آ دمی بنیان اور کنگی پہنے ہوئے نکلاانہوں نے اس سے کہا

میں حضرت مولا نامحمودالحن صاحب سے ملنے کے لئے اجمیر سے آیا ہوں۔میرا نام مغین الدین ہے۔انہوں نے کہا کہ حضرت تشریف لائمیں۔اندر<del>مین</del>ھیں۔ چنانچہ جب بیٹھ مکئے تو پھرانہوں نے کہا کہ آپ حضرت مولا نا کو اطلاع کر دیں کہ معین الدین اجميري آب سے ملنے آيا ہے۔ انہوں نے كہا حضرت آب كرى مين آئي ہيں تخریف رکھیں اور پھر پیکھا جھلنا شروع کر دیا \_\_ جب کچھ دیر گزر گئ تو مولانا اجمیری صاحب نے پھرکہا کہ میں نے تم سے کہا کہ جا کرمولا نا کواطلاع دو کہ اجمیر ہے کوئی ملنے کے لئے آیا ہے انہوں نے کہا اچھا انجی اطلاع کرتا ہوں ۔ پھراندر تشریف کے سے اور کھانا لے آئے۔مولانانے مجرکہا کہ بھائی میں یہاں کھانا کھانے نہیں آیا میں تومولا نامحمود الحسن صاحب سے ملنے آیا ہوں۔ مجھے ان سے ملاؤ۔ انہوں نے فرمایا: حضرت آپ کھانا تناول فرمائیں۔ انجمی ان سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ چنانچه کھانا کھایا یانی بلایا \_ يہاں تک كهمولانامعين الدين صاحب ناراض ہونے کئے کہ میں تم ہے بار پار کہ رہا ہوں حمرتم جا کران کواطلاع نہیں کرتے ۔ پھر قرما یا که حضرت بات میہ ہے کہ یہاں جینے الہند تو کو ئی نہیں رہتا۔البتہ بندہ محمود ای عاجز کا بی نام ہے \_\_\_ تب جا کرمولا نامعین الدین صاحب کو بیتہ چلا کہ شیخ الہند کہلانے والے محمود الحسن صاحب بیر ہیں \_\_\_ جن سے میں اب تک ناراض ہوکر گفتگو کرتارہا۔ بيتها بهارے بزرگوں كاالبيلارنگ الله تعالیٰ اس كالبچه رنگ بهيس بھی عطافر مادے \_ آمین\_\_\_ بیحضرات وہ تھے جنہوں نے اپنے آپ کوالٹد تعالیٰ کی رضا کی خاطراور الله تعالى كا قرب حاصل كرف ك كمثايا موا تعابروه كامجس سے الله تعالى راضى

ہوں۔اوراللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت ہوجائے اس کو غنیمت سمجھ کرانجام دیتے تھے۔

### حضرت شيخ الهند بمشكة كادوسراوا قعه

انہی کا دوسرا وا قعہ میرے والد ما حد میجانی نے سنایا کہ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب میشید کے والدحضرت مولانا محمد احمد صاحب میشید دارالعلوم دیو بندیس یر ھنے کے لئے آئے۔رئیس خاندان سے تعلق تھا۔ دارالعلوم دیو بند آ کرایک مسجد میں تھبر گئے ۔حضرت فینخ الہند پھیلیے کو خیال آیا کہ بینواب خاندان کے آ دمی ہیں۔رئیس زاد ہے مسجد میں تھبر ہے ہوئے ہیں۔ان کے طبیعت اور مزاج کے موافق ہوگا یانہیں جنانجہ حضرت والا ان کی خیریت معلوم کرنے کے لئے مسجد میں پہنچے \_ دیکھا کہ وہ مبحد کے ایک جمرے میں زمین پر لیٹے ہوئے ہیں۔ان کے پاس جاریائی بھی نہیں ہے۔خیال آیا کہ ان کو جاریائی مہیا کردی جائے۔ چنانچہ کھرتشریف لے سکتے اورخود جاریائی اینے کندھے پراٹھا کر لائے۔اوران کے حوالے کی\_\_اوربیاس زمانے کا وا قعہ ہے جب آپ دارالعلوم کے شیخ الحدیث بن چکے اور'' شیخ الہند'' آپ کالقب ہو سميا\_اورساري دنيا آپ کومقنداءقرار دينے گلي \_اس وفت بھي اپني ذات سےلوگول کو فائده پہنچانے کا بیاہتمام کیا۔

#### حضرت مفتى عزيزالرحمن صاحب وميشك كاواقعه

حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب میشید جو میرے والد ماجد کے استاداور دارالعلوم و یو بند کے مفتی اعظم تھے۔ان کا واقعہ میں نے اپنے والد ماجد میشید سے سنا

كرآپ كے تھركے آس ياس كچھ بيواؤں كے مكانات شے۔ آپ كاروز كامعمول تھا كه جنب آب اين كھرے دارالعلوم ديو بندجانے كے لئے نكلتے تو پہلے ان بيوا وَل کے مکا نات پرجاتے اوران سے یو چھتے کہ بی بی ، بازار سے پچھ سوداسلف منگوا ناہے تو بتا دو، میں لا دوں گا۔اب وہ بیوہ ان ہے کہتی کہ ہاں بھائی بازار سے اثنا وصنیہ، اتنی يياز،اتے آلو فيره لا دو۔اس طرح دوسري کے پاس، پھرتيسري کے پاس جا کرمعلوم كرتے ،اور پھر بازار جا كرسودالا كران كو پہنچاد ہے ۔بعض اوقات بيہوتا كەجب سودا لا كردية توكوكى بى بى كهتى، مولوى صاحب! آپ غلط سودالة آئ، ميس نے فلال چیز کہی تھی۔ آپ فلاں چیز لے آئے میں نے اتنی منگوا کی تھی۔ آپ اتنی لے آئے آپ فر ماتے! بی بی، کوئی بات نہیں میں دوبارہ بازارے لا دیتا ہوں۔ چنانچے دوبارہ بازار جا كرسودالاكران كودية \_اس كے بعد فآوى لكھنے كے لئے دارالعلوم ويو بندتشريف نے جاتے۔میرے والدصاحب فرمایا کرتے ہتھے کہ بیخص جو بیواؤں کا سوداسلف لینے کے لئے بازار میں پھرر ہاہے۔ یہ ''مفتی اعظم ہند'' ہے۔کوئی مخص دیکھے کریے ہیں بتا سکتا کہ پیلم وفضل کا بہاڑ ہے۔لیکن اس خدمت کا بتیجہ بیڈنکلا کہ آج ان کے فقاوی پر مشتمل بارہ جلدیں حجیب چکی ہیں اور ابھی تک اس پر کام جاری ہے۔ اور ساری و نیا ان ہے قیض اٹھار ہی ہے \_\_\_ وہی بات ہے کہ \_

بھوٹ نکل تیرے پیرائن سے ہو تیری

وہ خوشبواللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی \_ آپ کا انتقال بھی اس حالت میں ہوا کہ آپ

کے ہاتھ میں ایک فتو کی تھا اور فتو کی لکھتے آئیے آپ کی روح قبض ہوگئی۔ بہر حال ، کسی مرتبہ پر پہنچ جائے لیکن ول و د ماغ میں یہ بات بسی ہوئی ہے کہ ہم تو ساری مخلوق کے خادم ہیں۔ اور خدمت کا صرف ایک راستہ ہیں کہ بس فتو کی لکھ دیا بلکہ خدمت کے جتنے رائے ہیں ان سب کو اختیار کرنے کی فکر گئی ہوئی ہے۔ بہر حال ماس بات یہ چل رہی تھی کہ کون کو فساعمل حدقہ ہے اس سلسلے کی اگلی احادیث بھی پڑھ لیتے ہیں۔

#### ایک اور حدیث

اگل حدیث ہے کہ:

عَنْ أَنِ هُرَيْرَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَقَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَقَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَقَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَقَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَقَةً الشَّمْسُ تَعْدِلُ بَيْنَ الإثْنَيْنِ كُلُّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ تَعْدِلُ بَيْنَ الإثْنَيْنِ صَلَقَةً ، وَنُعِينُ الرَّجُلَ فِي وَالشَّيْسُ تَعْدِلُ بَيْنَ الإثْنَيْنِ صَلَقَةً ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَلَقَةً ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَلَقَةً ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَلَقَةً ، وَالْكُلِمَةُ الطَّيْبَةُ الأَذْنَى وَبِكُلِ خُطُوقٍ مَنْشِئُهَا إِلَى الصَّلَاقِ صَلَقَةً ، وَتُحْمِيلُ الْأَذَى عَنْ الطَّلِيقِ صَلَقَةً ، وَتُحْمِيلُ الْأَذَى عَنْ الطَّلِيقِ صَلَقَةً ، وَالْمُلِيقِ صَلَقَةً ، وَتُحْمِيلُ الْمُلْوَى مَلَقَةً ، وَالْمُلِيقِ صَلَقَةً ، وَتُحْمِيلُ الْمُلْوَى مِنْ الطَّلِيقِ مَلَقَةً ، وَتُمْمِيلُ الْمُعْلِقِ عَلَيْهُ اللّهُ الْمُلْوَى مَلَقَةً ، وَتُحْمِيلُ الطَّلْوِي مِنْ الطَّلِيقِ مَلَقَةً ، وَالْمُلِيقِ مَلَقَةً ، وَالْمُلْوقِ مَا الطَّلْوقِ مَا الطَّلْوقِ مَا الطَّلْوقِ مَنْ الطَّلُولُ وَالْمُلُولُ الطَّلَقُ الْمُ الطَّلُولُ الْمُلْوقِ مِنْ الطَّلِيقِ مَلَقَةً الطَّيْسِ مَنْ الطَّلُولُ الطَّلُولُ الطَّلُولُ الطَّلُولُ الطَّلُولُ الطَّلَاقِ مِنْ الطَّلِيقِ مَلَاقًا الْمُلْمُ الْمُلْعِ مِنْ الطَّلِيقِ مَلَاقًا الْمُلْمُ الْمُنْ الْعُلْمُ الْمُلْمِ السَلَيْ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ اللْمُ الْمُنْ الْمُنْ

(بخارىشريف، كتابالجهادوالسيرباب من اخذبالركاب ونحوه: حديث نمبر ٢٩٨٩) (رياض الصالحين، باب بيان كثرة طرق الخير: حديث نمبر ٢٢١)

#### بيسب اعمال جمى صدقه بين

حضرت ابوہریرہ ناٹھ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس ساٹھیلے نے ارشادفرمایا کہ ہر نیا دن جس میں سورج طلوع ہو۔ ہرانسان کے ہرجوڑ پرصدقہ واجب ہے \_\_ بیہ وبی بات ہے جو پیچھلی حدیث میں بھی آئی تھی۔آسے فرمایا کہ دوآ دمیوں کے درمیان انصاف کا معاملہ اور انصاف کا فیصلہ کر دینا بھی صدقہ ہے \_\_\_ اس طرح ایک هخص ا پن سواری پرسوار ہونا جا ہتا ہے اورتم نے اس کواس کی سواری پرسوار ہونے کے لئے تموز اساسبارا دیدیا۔ تاکه ده آرام سے سوار بوجائے تو تمہارا یمل مجی صدقہ ہے۔ یا سمی سوار کا سامان اٹھا کراس کی سواری پرر کھ دیا۔ بیمل مجمی صدقہ ہے \_\_\_ اور کوئی اچھی بات تم نے کسی ہے کہہ دی تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اچھی بات کہنے کے عنی بیمی ہیں کہتم نے اس کوکوئی وین کی بات بتا دی۔کوئی ہدایت ویدی۔تم نے اس کی رہنمائی کر دی۔ کسی نیک کام کی خیرخواہی کی تھیحت کردی \_\_\_ اسی طرح اچھی بات کہنے میں سے مجى داخل ہے كمكى دوسرے كا دل خوش كرنے كے لئے كوئى بات كهد دى جس سے دوسرے کا دل خوش ہو کمیا۔ بیم محصدقہ ہے۔

# مسجدى طرف الخصنے والے قدم صدقہ ہیں

آ گے فرمایا کہ جب نماز کے لئے مسجد کی طرف قدم اٹھاتے ہوتو ہرقدم پراللہ تعالیٰ کے بیباں ایک صدقہ لکھا جارہا ہے \_\_\_ اگر کسی محض کا تھر مسجد سے دور ہواور تعن سوسا ٹھ قدم کے فاصلے پر ہوتو ایک ہی نماز کے لئے جانے پرانشاء اللہ وہ صدقات

پورے ہوجائیں گے\_\_\_ اس لئے نماز کے لئے مسجد کی طرف چل کرجانے کو بڑی غنیمت سمجھنا چاہیے\_\_\_ آ محے فرمایا کہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا میہ بھی صدقہ ہے۔

#### ایک اور حدیث

ایک اور صدیث میں ارشادفر مایا:

إِنَّ بِكُلِّ تَسْمِيْعَةٍ صَلَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْمِيْرَةٍ صَلَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْمِيْرَةٍ صَلَقَةٌ، وَكُلُّ تَعْمِيْلَةٍ صَلَقَةٌ وَامْرُ بِالْمَعْرُ وَفِ صَلَقَةٌ وَامْرُ بِالْمَعْرُ وَفِ صَلَقَةٌ وَامْرُ بِالْمَعْرُ وَفِ صَلَقَةٌ وَامْرُ بِالْمَعْرُ وَفِ صَلَقَةٌ وَامْرُ بِالْمَعْرُ وَصَلَقَةٌ قَالُو! يَا وَتَهْرُى عَنِ الْمُنْكِرِ صَلَقَةٌ وَفِي بُضِع آحَدِ كُمْ صَلَقَةٌ قَالُو! يَا رَسُولَ اللهِ أَيَالَى آحَدُ مَا شَهُوتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا آجُرًا؟ قَالَ: وَسُولَ اللهِ أَيَالِي آحَدُ مَا شَهُوتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا آجُرًا؟ قَالَ: وَسَعُهَا فِي حَرَامٍ آكَانَ عَلَيْهَا وِزُرٌ؟ فَكُنْ لِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ آكَانَ عَلَيْهَا وِزُرٌ؟ فَكُنْ لِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ آكَانَ عَلَيْهَا وِزُرٌ؟ فَكُنْ لِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ آكَانَ عَلَيْهَا وِزُرٌ؟ فَكُنْ لِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ آكَانَ عَلَيْهَا وِزُرٌ؟ فَكُنْ لِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ آكَانَ عَلَيْهَا وِزُرٌ؟ فَكُنْ لِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ آكَانَ عَلَيْهَا وِزُرٌ؟ فَكُنْ لِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ آكَانَ عَلَيْهَا وِزُرٌ؟ فَكُنْ لِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ آكَانَ عَلَيْهَا وِزُرٌ؟ فَكُنْ لِكَ إِنْ صَلَاقًا فِي الْمُؤْلُولُ كَانَ لَهُ آجُرُهُ.

(صحیح مسلم کتاب الزکاة باب بیان ان اسم الصدقة یقع علی کل نوع من المعروف: حدیث ۲۰۰۱) (ریاض الصالحین باب بیان کثر قطرق الخیر حدیث نمبر ۱۲۰)

#### جائز جنسي تعلقات صدقه بين

قرمایا که: "شبختان الله" کهنا صدقه به "آنختهٔ دُیله" کهنا صدقه به "آنخهٔ دُیله" کهنا صدقه به "آنهٔ اللهٔ آخبون کهنا صدقه به الرالهٔ اللهٔ "کهنا صدقه به اور نیکی کاهم کرنا کهی صدقه به اور کسی برائی سے روکنا بھی صدقه به یہاں تک اگر میال بوی

کےدرمیان آپس کے خصوصی تعلقات ہوتے ہیں وہ قائم کرے تو وہ بھی صدقہ ہے \_ جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی توصحابہ کرام شکھ نے نہ چھا کہ یارسول اللہ یہ جو آپ نے فرما یا کہ میاں یہوی کے باہمی جنسی تعلقات قائم کرنے پر تواب ملتا ہے اور یہ بھی صدقہ ہے؟ حالاتکہ ہم تو یہ کام اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے کے لئے کرتے ہیں کیا اس پر بھی تو اب ملتا ہے؟ حضورا قدس مل شکھی ہے نے فرما یا کہ اچھا یہ بتاؤکہ اگرکوئی محض اپنی خواہش نفس حرام طریقے سے پوری کرتا تو گناہ ہوتا یا نہیں؟ محابہ کرام شکھی نے عرض کیا یارسول اللہ! ضرور گناہ ہوتا۔ آپ نے فرما یا کہ جب اس محابہ کرام شکھی نے کوچھوڑ کر حلال طریقے سے اپنی خواہش پوری کی تو اللہ تعالیٰ محض نے حرام طریقے کوچھوڑ کر حلال طریقے سے اپنی خواہش پوری کی تو اللہ تعالیٰ گئے رحمت ہر طرح سے اپنی خواہش پوری کی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر طرح سے اپنی کھیلا نے ہوئے ہے کہ ہمارے ہم مجمل پر پھیلا نے ہوئے ہے کہ ہمارے ہم مجمل پر پھیلا نے ہوئے ہے کہ ہمارے ہم مجمل پر مصدقہ دیا جارہا ہے۔

صرف زاویهٔ نگاه بدلنے کی ضرورت ہے

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالی صاحب پھینے فرمایا کرتے ہے کہ بھائی! صرف زادیہ نگاہ بدلنے کی بات ہے پھرتو ساری زندگی تمبارے کئے صدقہ ہے۔ جو پھیل کر رہے ہووہ سب صدقہ ہے۔ کھا تا بھی صدقہ، پینا بھی صدقہ، بیدی پچوں کے ساتھ بنسنا بولنا بھی صدقہ، سارے کام صدقہ صرف ہے کہ آم اپنا زادیہ نگاہ بدل لو کہ بیکام بیل نی کریم مان ٹھائی ہے کہ اتباع سنت میں کرد ہا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر رہا ہوں۔ جب زادیہ نگاہ بدل لو گے تو پھر جو کمارہ ہووہ بھی صدقہ، جو کمارہ ہووہ بھی صدقہ، جو کمارہ ہووہ بھی صدقہ، جو بنسنا بولنا کردہ ہووہ

مجی صدقد، اور بینماز روز ہجی صدقہ \_\_\_ اللہ تعالی این رحمت سے ہمارا زاویہ نگاہ
درست فرما دے اور ہماری پوری زندگی میں اپنی اطاعت کا جذبہ ہمارے دلوں میں
پیدا فرما دے اور اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما
دے \_\_\_ آمین۔

وَاخِرُ دَعُوَاكَا أَنِ الْحَمُدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِ لِمَنَ \*\*\*





#### يشسيرالليالق محلن التهيجيسير

# بہلے قدم بڑھا و چہراںٹدی مددآ ٹیگی

الْحَهُالُ اللهِ نَحْمَلُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ فَانُومِنُ سَيِّفْتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ الله مِنْ شُرُورِ الْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّفْتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْلِهِ اللهُ فَلاَ هَادِى لَهُ، وَاشْهَانَانَ سَيِّلَ اللهُ وَحُلَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، وَاشْهَانَانَ سَيِّلَ اللهُ وَحُلَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، وَاشْهَانَانَ سَيِّلَ اللهُ وَحُلَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، وَاشْهَانَانَ سَيِّلَ اللهُ وَعَلَى عَلَيْهِ وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّلًا عَبْلُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَنَلِي اللهُ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَا مَنْ اللهُ وَاللَّهُ وَا اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ وَا اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

عَنُ أَنْسٍ رَضِى اللهُ عَنْه ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَهَا يَرُويُهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَهَا يَرُويُهِ عَنُ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: إِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْلُ إِلَى شِبْراً تَقَرَّبُتُ الْعَبْلُ إِلَى شِبْراً تَقَرَّبُتُ الْعَبْلُ إِلَى شِبْراً تَقَرَّبُتُ الْعَبْلُ إِلَى شِبْراً تَقَرَّبُتُ مِنْهُ بَاعاً ، وَإِذَا التَافِي إِلَيْ فِرَاعًا تَقَرَّبُتُ مِنْهُ بَاعاً ، وَإِذَا التَافِي النَّهِ فِرَاعًا تَقَرَّبُتُ مِنْهُ بَاعاً ، وَإِذَا التَافِي النَّهِ فِي النَّهُ عَنُولَةً .

(صحیح بخاری کتاب التوحید باب ذکر النی تنظیم حدیث نمبر ۲۵۳۷) (ریاض الصالحین باب فی المجاهدة حدیث نمبر ۹۲)

#### مديث قدى

یہ حدیث قدی ہے، حدیث قدی اس کو کہتے ہیں جس ہی حضور اقد مان تھی ہے اللہ تعالیٰ کی بات نقل فرمائی ہیں \_ حضرت انس تھی حضور اقد س انتھی ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شائہ نے ارشاد فرمایا: کہ جب کوئی بندہ ایک باشت کے برابر میرے قریب آتا ہے میری طرف آگے بڑھتا ہے یعنی میرے رائے پرچائے تو میں ایک گزاس کے قریب آجاتا ہوں ۔ یعنی دہ ایک باشت بڑھا اور میں ایک گزاس کے قریب آجاتا ہوں ۔ یعنی دہ ایک گز کے برابر میرے اور جی بندہ ایک گزاس کی طرف قریب آجاتا ہوں ۔ اور جو بندہ ایک گز کے برابر میرے قریب آتا ہوں ۔ اور جو بندہ ایک گز کے برابر میرے قریب آتا ہوں ۔ اور جو شمی دہ ہاتھ کے برابر اس کی طرف قریب آجاتا ہوں ۔ اور جو شمی میری طرف چاتا ہوں ۔ اور جو شمی دہ ہاتھ کے برابر اس کی طرف قریب آجاتا ہوں ۔ اور جو شمی میری طرف چاتا ہوں ۔ اور جو شمی دہ ہاتھ کے برابر اس کی طرف قریب آجاتا ہوں ۔ اور جو شمی میری طرف چا کی کرائے تا ہوں ۔ اور جو شمی کے یاس دوڑ کرآتا ہوں ۔

### الله کے قریب آنے کی مثال

اس کا مطلب میہ کہ جو بھی میرابندہ میری طرف میر ہے مان ہو ھے کی کوشش کرتا ہے تو جتنے قدم وہ اٹھا تا ہے بیں اس کے مقالے بیں کہیں زیادہ اس کو کوشش کرتا ہے تو جتنے قدم وہ اٹھا تا ہے بیں اس کے مقالے بیل کرآ تا ہوں۔
اپنے قریب کرلیتا ہوں سے بیجوفر ما یا کہ اگر وہ چل کرآ تا ہے تو جس دوڑ کرآ تا ہوں۔
حضرت تھا نوی مُکھنڈ نے اس کو بہت بیاری مثال سے سمجھا یا کہ اس کی مثال ہوں سمجھو جسے ایک چھوٹا ہے ہے۔ وہ بچہ چلنا نہیں جانتا۔ اس کا باب میہ چاہتا ہے کہ جس اپنے بچے کو چلنا سکھا وَں۔ تو اب وہ باپ تھوڑی دور کھڑا ہوجا تا ہے اور بنچے سے کہتا ہے کہ بیٹا کہ بیٹا میں میرے یاس آؤاور اس بے کوقدم بڑھا نا آتا نہیں سے اب جسے ہی

اس بنجے نے ایک قدم بڑھایا تو گرنے لگا توباپ اس بنجے کو گرنے ہیں دیتا، بلکہ دوڑ کر اس بنجے کے گرنے ہیں دیتا، بلکہ دوڑ کر اس بنجے کے پاس آجا تا ہے اور اس بنجے کو گود میں اٹھالیتا ہے کہ میرا بخیر میر سے تھم کے مطابق چلنا چاہ رہا ہے، قدم بڑھا رہا ہے، لیکن بچارہ گر رہا ہے، میں اس کواٹھا لیتا ہوں۔
مول۔

#### بیربشارت ہے

حضرت تفانوی قدی الله سره فرماتے ہیں کدای طرح الله تعالی فرمارہے ہیں کہ حضرت تفانوی قدی الله سرة فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ میری طرف ایک بالشت یا ایک گز میرے قریب آتا ہے یا میری طرف چل کرآتا ہے تو میں اس کو گرنے ہیں دوں گا۔ بلکہ آگے بڑھ کردوڑ کراس کواشا لونگا۔ بیدر حقیقت الله تعالی کی طرف ہے اس کے راستوں پر چلنے والوں کے لئے بثارت ہے۔

## بندہ اینے حصے کا کام کرتا ہے یانہیں

اور درحقیقت اللہ تعالیٰ بید یکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف آنا چاہ رہا
ہے یا نہیں؟ میرا بندہ اپنے حصے کا کام کر رہا ہے یا نہیں؟ اگر وہ بندہ اپنے حصے کا اتنا کام
کر رہا ہے جواس کی قدرت میں ہے اور جواس کی استطاعت میں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ
اپنی رحمت سے اس کی تحکیل خود فر ما دیتے ہیں۔ پھر اگر بندہ گر بھی جائے تو انشاء اللہ
کوئی پر واہ نہیں۔

### روزانهن الثدتغالي سيعبدو بيان كرلو

بمار مصحصرت واكثر عبدالحي صاحب بمنطؤ فرما ياكرت يتصكدروز انتميح المحد كرالله تعالى سے عبد و پيان كرليا كروكه يا الله! آج كا دن شروع ہور ہاہے ورجب میں اپنے کار دبار زندگی میں نکلوں گاتو خدا جانے گناہوں کے کیا کیا محرکات اور کیا کیا دوا می سامنے آئیں گے۔ کیسے کیسے حالات میرے او پر گزریں مے میں اس وقت آپ کی بارگاہ میں بیٹے کرعزم کررہا ہول اور ارادہ کررہا ہول کہ آ بے بتائے ہوئے طریقے کےمطابق چلوں گا۔ اور آپ کی رضا کے رائے پر چلنے کی کوشش کروں گا۔ کیکن بااللہ، مجھےا پی طاقت اور ہمت پر بھروسہ ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ بیں گریڑوں اور لر كا الله الله الله جهال يريس كرن لكول اورلز كمزان لكون تواسا الله: ا پن رحمت سے بچھے اس وقت تھام کیجے گا اور بچھے غلط راستے سے بچا کیجے گا۔اے اللہ ميرے اندر مت تبين -حوصل نبين - مت دينے والے بھي آب بين -حوصله دينے والے بھی آب ہیں۔ اپنی رحمت سے مجھے ہمت اور حوصلہ عطا فرماد بیجئے اور اس کے بعدا كريس كراتوا الله! آب مجه احده نفر مايي كاراور پرميري كرفت نه فرماہیئےگا۔آپ اگرنہیں تھامیں سے تو میں گمراہ ہوجاؤں گا وفتت بدعهدو بيان كرليا كرو\_.

صبح كوبيآيت پڙھا كرو

اس کے بعد پھرختی الامکان ہرعمل کے دفت بیچنے کی پوری کوشش کرو،اس کے

باوجود بھی اگر بھول چوک ہے بتھا ضرئہ بشریت لڑ کھڑا بھی گئے تو اس وقت فوراً استغفار
کرلو۔اور توبہ کرلو۔انشاءاللہ دوبارہاللہ کی رحمت ہے پھر سے کھر تھے رائے پر آجا و کے۔اور
حضرت والا فرما یا کرتے ہے کہ تے کہ کے فیر کی نماز کے بعد وظا نف اور تسبیجات وغیرہ پڑھ
کر بیآ بیت پڑھا کرو۔

## إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَنايَ وَمَمَّالِي لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

(سورةالأتعام: آيت نمبر ١٦٢)

اے اللہ ، میری نماز ، میری عباوت ، میرا جینا ، میرا مرنا سب آپ کے لئے ہے ، بیل اس وقت ارادہ کررہا ہوں کہ جو پچھ کروں گا سب آپ کی رضا کے مطابق کروں گا۔ لیکن بچھے اپنی ذات پر بھروسہ نہیں ۔ نہ جانے کہاں لڑ کھڑا جاؤں ، آپ میری مدفر ما کیں ۔ بیسب کرنے کے بعد پھرکاروبارز تدگی کے اندرنکلو۔ انشا ماللہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدوہ وگی ۔ روز انہ بیٹل کرو پھرد کھو۔ کیا ہے کیا ہوجا تا ہے۔ پھراللہ تعالیٰ اینافعنل فرما کیں ہے۔

### روزانهمزم تازه كرو

پھرجب دوسرادن آئے تو دوبارہ عزم تازہ کرلو۔اورسابقددن کے گناہوں پر استغفاراور توبہ کرو۔بیسب کام کر کے دیکھو۔کرنے سے ہوتا ہے، بظاہرایا معلوم ہوتا ہے کہ اس مخص کو تو ممتاہ کرنے کی چھٹی مل مجی کہ روزانہ ممناہ کرتا رہے اور توبہ اور استغفار کر لے۔ اور روز انہ عزم تازہ کر لے۔ اور بس یا در کھو، جو شخص روز انہ سے کا وقت اللہ تعالی سے عض معروض کرے گا انشاء اللہ وہ شخص کنا ہوں سے محفوظ رہے گا۔ اور اگر بھی بتقاضہ بشری گناہ ہو بھی گیا تو تو بہ کی تو فیق ہو جائے گی۔ استغفار کی تو فیق ہو جائے گی انشاء اللہ۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے ۔ آھیں۔

وَأَخِرُ دَعُوَاكَأَ أَنِ الْحَهُ لُولِئِكِ الْعَالَمِ لِمُنَّى \*\*\*



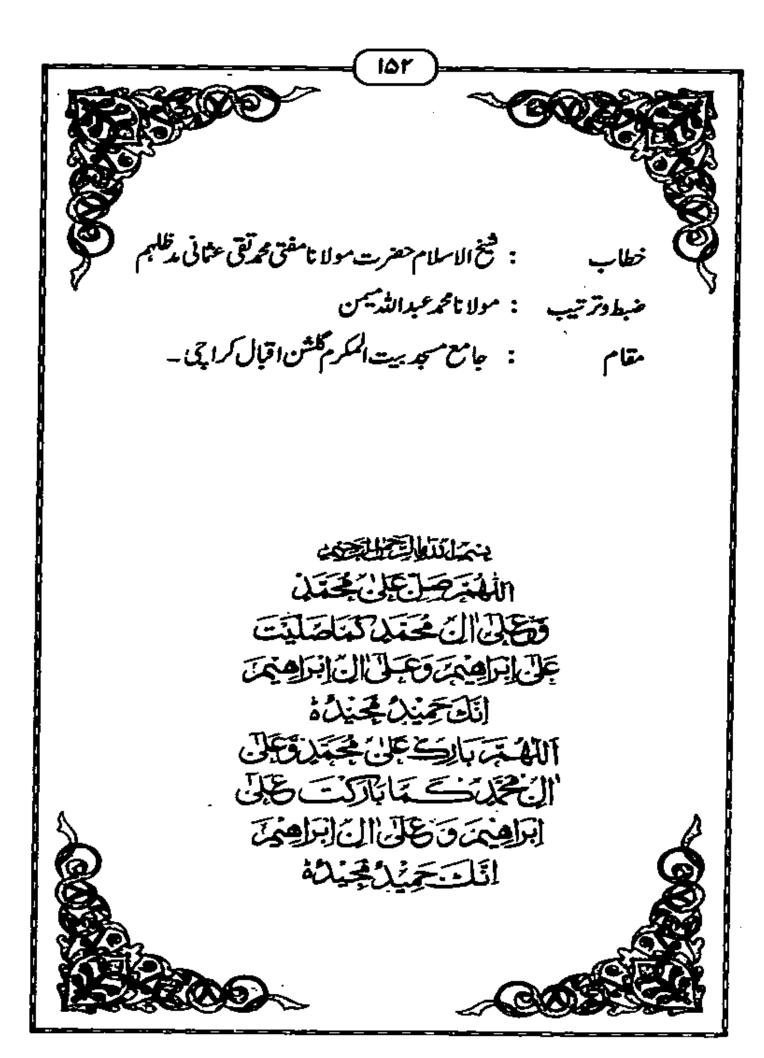

#### 

## التدكا بندول سے عجیب خطاب

الْحَهُدُ بِلهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغَفِرُهُ وَدُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ الْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّمُ فِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَعْلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ، وَاشْهَدُانُ لَهُ وَمَنْ يُصْلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ، وَاشْهَدُانُ لَهُ وَمَنْ يُصْلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ، وَاشْهَدُانَ سَيِّدَ تَا وَسَنَدَنَا وَسَنَدَنَا وَسَنَدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلِلهُ وَحُدَةً لا شَرِيْكَ لَهُ، وَاشْهَدُانَ سَيِّدَ تَا وَسَنَدَنَا وَسَنَدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلِلهُ وَحُدَةً لا شَرِيْكَ لَهُ، وَاشْهَدُانَ سَيِّدَا اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَمَوْلانا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ مَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَمَلْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَمَلْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَمَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَالِكُونَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْكُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْكُوالِمُونَ اللهُ عَلْكُولُهُ وَمُعْلَالُهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلْكُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ الله

(محیح مسلم کتاب البروالصلة باب تحریم الظلم حدیث ۲۵۵۵) (ریاض الصالحین باب فی المجاهد قد حدیث نمبر ۱۱۱)

مديث قدى كامطلب؟

بایک مدیث قدی ہے، اور جیما کہ پہلے عرض کر چکا موں کہ مدیث قدی وہ

صدیث ہوتی ہے جس میں نی کریم سائھ ایک کا استدالی کی کوئی بات نقل فرما کیں کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا \_ اللہ تعالیٰ کا ایک کلام تو قرآن کریم کی صورت میں ہمارے سامتے موجود ہے۔ وہ قرآن تو لفظا اور معنا وونوں اعتبار ہے منزل من اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا ایک کلام وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم مائٹھ ایک کا ایک کلام وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم مائٹھ ایک کے علاوہ پہنچایا ہے۔ اس کے الفاظ کے لئے بیضروری نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے موں لیکن اس کے معنی اللہ تعالیٰ بی کی طرف ہے ہوئے ہیں \_ بہر صال بیصد بیث قدی ہے۔

## میں نے اپنے او پرظلم کوحرام کرلیا ہے

حضرت ابوذر نگافئے سے مردی ہے کہ حضورا قدس می فائلی فرماتے ہیں کہ بوری عالم انسانیت سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا: اسے میرے بندو! میں نے ظلم کواپنے او پر حرام کرلیا ہے۔ کیا مطلب؟ حالانکہ اللہ تعالی کوظم کرنے کی قدرت تو ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے تو کوئی چیز خارج نہیں ہے۔ لیکن میں نے یہ طے کرلیا ہے کہ میں کسی بھی اپنے ادنی بندے پر مجمع ظلم نہیں کروں گا۔ طے کرلیا ہے کہ میں کسی بھی اپنے ادنی بندے پر مجمع ظلم نہیں کروں گا۔ وَمَا أَنَا بِظَلَّ الْمِ لِلْلَمَ عِیدید

(سورةق: ٢٩)

میں اپنے بندوں پرظلم کرنے والانہیں ہوں۔تو میں نے اپنے او پرظلم کوحرام کرلیا۔ حالانکہ جھےظلم کرنے پرقدرت بھی تھی۔اورا گرمیں ظلم کرتا تو کوئی میراہاتھ پکڑنے والا بھی نہیں تھا۔کوئی جھے ملامت کرنے والا بھی نہیں تھا۔ کسی کے سامنے جھے جواب وہی بھی نہیں کرنی تھی۔اس کے باوجود میں نے اپنے او پرظلم کوحرام کرلیا کہ میں اپنے کسی

بندے پرایک سی مخلوق پرظلم بیس کروں گا۔

الثدتعالى كے اخلاق اختیار كرو

#### وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا

اورجس طرح بیس نے اپنے او پرظلم کوحرام کرلیا۔ای طرح تمہارے درمیان بھی ظلم کوحرام کر دیا کہ کوئی بندہ کسی دوسرے پرظلم نہ کرے۔لہذا ایک دوسرے پرظلم نہ کرے۔لہذا ایک دوسرے پرظلم نہ کرویے۔ لہذا ایک دوسرے پرظلم نہ کرویے۔ بہلے بیفر مایا کہ بیس نے اپنے او پرظلم حرام کرلیا۔اس سے اشارہ اس بات کی طرف فرمایا کہ بندے کو تھم ہے کہ اللہ تعالی کے اخلاق کو اختیار کرے۔فرمایا:

#### تخَلَّقُوا بِأَخْلاَقِ اللهِ

الله تعالیٰ کے اخلاق اختیار کرو\_\_\_ الله تعالیٰ رحیم وکریم ہیں۔تم بھی اپنے ہم جنسوں پررم کرو\_\_ بیت ہم جنسوں پررم کرو\_\_ بیت کم و یا حمیا ۔ لہذا اس کا بھی تقامنہ یہ ہے کہ کسی بندے پرظلم نہ کیا جائے۔

## تم بھی ظلم سے اجتناب کروہیے

دوسرااشارہ اس طرف فرمایا کہ میں نے باوجود قدرت کے کہ مجھے ظلم کرنے کی قدرت تھی اور کوئی ہاتھ بکڑنے والانہیں تھا۔ کوئی جواب طلب کرنے والانہیں۔ اس کے باوجود میں ظلم نہیں کرتا۔ تو اے میرے بندو۔ تم کواور زیادہ ظلم سے اجتناب کرنا جا۔ کیونکہ تمہیں میرے یاس آنا ہے اور جوابدہی کرنی ہے۔

## مجھے ہدایت مانگو، ہدایت دول گا

آ کے فرمایا:

" تأعِبَادِی: کُلُکُه طَالُ اِلَا مَنْ هَدَیْتُه فَاسَتَهُدُونِ آهُدِ کُهُ"

ا عمرے بندوں! تم سب گراه ہو مگروه فض جے میں ہدایت دیدوں برایت اور صنالت میرے قیضے میں ہے ۔ کوئی فض چاہے کہ میں اپنے طور پر ہدایت عاصل کرلوں ۔ وہ ایسانہیں کرسکا ۔ لہذاتم مجھ سے ہدایت ماگو ۔ میں تہمیں ہدایت دوں گا ۔ یعنی تم جودعا ما تختے ہو، اس دعا کے اندر ہدایت بھی ماگو کہ یا اللہ! جھے ہدایت عطافر مادے ۔ ای لئے قرآن کریم کی تمام دعاؤں کا خلاصہ بیدعا ہے کہ:

ہدایت عطافر مادے ۔ ای لئے قرآن کریم کی تمام دعاؤں کا خلاصہ بیدعا ہے کہ:

الحید کا الحید کا الحید کا الحید کا اللہ سیدعا ہے کہ:

اے اللہ! جمیں صراط منتقیم کی ہدایت دیدے۔ اس لئے ہمارے حصرت والا مکتلہ فرمایا کرتے ہوا سے حصرت والا مکتلہ فرمایا کرتے ہوائے ہی فرمایا کرتے ہی سنتے کہ بیدعا پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے اور قرآن کریم کھولتے ہی پہلی چیزیمی سکھائی کہ:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِمُّنُ أَالْمِيكَا الْمِرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ( الْمُسْتَقِيمَ د - ۵ )

تواللہ تعالی کے حضوراس کو کثرت سے پڑھتے رہو، اور ما تکتے رہوکہ یا اللہ مجھے ہدایت دے دیجے۔

ہر کام کے وفت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع

نی کریم من التا این سے ثابت ہے کہ آپ نمازوں کے اندر توبیکلمات ' اِلهٰ لِمَا

الله قرافي في وستردني \_ اور \_ الله قرخ في واختزلي السله قرخ المواختزلي السله قرافي واختزلي السله مير ما من يركش بين آري ب مجينين معلوم كرمير ما لي كيا بهتر ب-اب الله آپ جميع بدايت و مديجة - آپ كنز ( يك جوصورت بهتر موووه اختيار كرلول \_ ابندا جب بحي كو في كشكش پين آك-اورول عن بينيال پيدا موكر بي كام كرول يا نه كرول و فورا الله تعالى كي طرف رجوع كرو اوراس سه بدايت طلب كرو بهر حال الله تعالى ني خرايا كرومي بدايت ما كومي بدايت ول كام خوال الله تعالى مي الله كرومي كرومي كرومي بدايت دول كام كما نا مجموع سي طلب كروميل دول كام كما نا مجموع سي طلب كروميل دول كام

یا عبدادی: کُلگ کُر جَائِی الا من اکل عَنه که قائد تطعیم و فی اکلیم کُری اکلیم کُری الله من اکلیم کُری کمانا اسے میر بندول! تم میں سے ہر محص محوکا ہے۔ سوائے اس کے جس کو میں کھانا وول \_\_ لہذا تم مجھ سے کھانا طلب کرو۔ میں تمہیں کھانا کھلا وں گا۔ کتنا ہی بڑا سرمایہ وار ہو۔ مگر وہ کھانا اللہ تعالی سے مائے۔ چاہے کھر کے اندرساری دنیا کی نعتیں رکھی ہوں۔ لیکن کھانا اللہ تعالی سے مائے۔

#### دسترخوان اٹھاتے وفتت دعا

غَیْرَ مَکْفِی وَلَا مَکْفُورِ وَلَا مُودَی وَلَا مُسَدَّفُی عَنْهُ رَبِّنَا

(به دی می ما الاطعمه باب ما بقول ادا الموعی معامه بعدیت: ۹ ۵۳۵)

نی کریم ما المشیری کامعمول تھا کہ کھانے کے بعد جب وسر خوان اٹھا یا جاتا تو
دعا پڑھتے ۔ یا اللہ ، یہ کھانا جو اب واپس جا رہا ہے ۔ اور نفسیاتی بات ہے کہ جب
آدمی کھانا کھا لیتا ہے اور اس کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ تو وہی کھانا جس کی طرف بڑی
رغبت تھی اور بڑا شوق تھا۔ اور دل چاہ رہا تھا کہ جلدی سے کھاؤں۔ اب پیٹ بھر نے
کے بعد ای کھانے سے نفرت ہوجاتی ہے۔ اور اب کھانے کی طرف د کیھنے کو بھی ول
نہیں چاہتا ۔ اور اب اس کھانے کو اس طرح دور کرتا ہے جیسے وہ کھانا بڑی حقیر چیز
ہے۔ حالانکہ ابھی دس منٹ پہلے اس کھانے کی طرف بڑے شوق کا اظہار کر رہا تھا۔
اب تھوڑی دیر کے بعد نفرت سے ہٹارہا ہے۔ اس موقع پر نبی کریم مان ہو ہے ہے دعا اس طری دیور کی کریم مان ہو ہے ہے دعا اس طری دیور کی کریم مان ہو ہے ہے دعا اسے تا ہو ایک کی کریم مان ہو ہے ہے دعا اس موقع پر نبی کریم مان ہو ہے ہے دیا ہو کہ کہ تنقین فرمائی کہ:

ال کواپنے پال سے رخصت کر رہا ہوں۔ بلکہ مجھے دوبارہ اس کھانے کی ضرورت پڑتی۔ وکل مُستَغَفّیٰ عُدِّہ اور میں اس کھانے سے بنیاز بھی نہیں ہوں۔ لہذا کھانے سے بنیاز بھی نہیں ہوں۔ لہذا کھانا بھی اللہ تعالیٰ ہے ما تکو۔ یا اللہ ، بھوک لگ رہی ہے کھانا دے دیجئے۔اس لئے کہانا دی اللہ تعالیٰ نے ما تکو۔ یا اللہ ، بھوک لگ رہی ہے کھانا دوں گا۔

لباس مجھے مانگو میں دوں گا

يَاعِبَادِيْ: كُلُّكُمْ عَارِ إِلَامِنْ كَسَوْتُهُ

اے بندوں: تم میں سے برخض برہنہ ہے۔ سوائے اس کے جس کو ہیں

' سے دوں۔ لہذا تم مجھ سے لباس مانگو۔ میں تم کولباس دوں گا \_\_ آج ہمارے

ماغ میں یہ بات آتی ہے کہ میں نے اپنے قوت بازو سے یہ لباس حاصل کیا

۔ ارسے تم کیا ہو؟ اور تمہاری قوت بازو کیا ہے؟ اگر میں دینے کا ارادہ نہ کرتا تو

ری یہ بال تھی کہ تم اس کو حاصل کر لینے۔ اس وجہ سے جب تم لباس پہنوتو تم میری

رت اور میری رحمت سے مانگ کرلباس پہنو۔ اس لیے حضور اقدس سائن چینے جب

ستدیل کرتے تو اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے اور یہ دعا پر صفے۔

آئحتنى بله الذي كسانى ماأوارى به عورة والتجمل به في حياتى الحمد الدي المعانى ما المار من المار المار

ے معفرت طلب کرومیں دوں گا آمے فرمایا: يَاعِبَادِى: إِنَّكُمْ ثُغُطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَاَنَا آغَفِرُ النَّنُوبَ يَعِينُعُا فَاسْتَغُفِرُ وَنِيَ آغُفِرُ لَكُمْ.

اے میرے بندون! بتم ون رات خطا کی کرتے رہتے ہو۔ اور میں سارے گناہوں
کومعاف کرنے والا ہوں۔ لہذاتم مجھ سے استغفار کرو۔ مجھ سے مغفرت مانگو، میں
تہاری مغفرت کردونگا\_\_\_ مطلب یہ ہے کتم گناہوں کی وجہ سے مایوں مت ہوجا وَ
جب مناہ ہوجائے مجھ سے استغفار کرو۔ اور آئندہ کے لئے گناہ نہ کرنے کا تہیہ کرو۔
میں تہاری مغفرت کردوں گا۔

تم مجھے نفع اور نقصان ہیں پہنچا سکتے

آ محفرمایا:

ؾٳۼؚڽٵۮۣؿ؞ٳڐٞڴؙۿڒڷؿؙؾؙؠؙڵۼؙٷٵڟٙڗۣؽڣٙؾؘڟؙڗؙٷڹۣ؞ۅؘڵؽؘؾؠٞڵۼؙٷٵٮؘۜڡٛ۬ۼؽ ڣٙؾڹٛڣۼٷڹؿ

اے میرے بندوں! تم سب ایزی چوٹی کا زوراگا کر جھے نقصان کی بنچا تا چا ہوتو تم

کیمی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے \_ چاہے تم میراا نگار کرلو۔ یا تم میرااستھز اء کرلو
معاذ اللہ \_ یا مجھ سے شکوہ کرلو۔ یا میرا گلہ کرلو۔ تم پچھ بھی کرلوکیکن تم مجھے نقصان ،
پہنچا شکتے \_ اورا گرتم ایزی چوٹی کا زورا لگا کر مجھے کوئی نفع پہنچا تا چا ہو۔ تو فا کدو

تم میری سلطنت میں اضافہ بیں کرسکتے آمے فرمایا: تاعِبَادِی: لَوَانَ اَوَّلَکُمُ وَآخِرَکُمْ وَانْسَکُمْ وَحِنَّکُمْ کَانُوْا عَلَى

اَتْفَی قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْکُمْ مَازَادَ خُلِكَ مِنْ مُلَکِیْ شَیْقًا

اے میرے بندوں! اگرتم سب ایکے بچھے جوم بچے ہیں۔ وہ سب جح ہوجا کی اور
سارےانیان اور سارے جنات جمع ہوجا کی اور سبل کرتم میں ہے جوسب سے
زیادہ اعلیٰ درجے کامتی انبان ہے سب انبان اور سارے جنات اس جیسے متی ہو
جا کیں۔ اور سب سے زیادہ تقی انبان نی کریم سائٹ ایکی ہیں۔ توتم سب کے اس طرح
متی بن جانے سے میری سلطنت میں ایک همیداضا فرنیس ہوتا۔

### تم میری سلطنت میں کی نہیں کر سکتے ترم فرون ن

تاعِبَادِی: لَوُانَ اَوَّلَکُمْ وَآخِرَکُمْ وَإِنْسَکُمْ وَجِنَّکُمْ کَانُوَا عَلَى

اَفْجَنِهِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْکُمْ مَانَقَصَ فَلِكَ مِنْ مُلُكِي شَنِیْنَا

اورا گرتبهار برار برا گلے پچھلے اور تمہار برانسان اور جنات سبل کر

ایسے ہوجا کی جیسے تم میں سے سب سے زیادہ فاس انسان ہو۔ اور سب سے زیادہ

مین ایک ورہ بھی کی نہیں

مین ایک ورہ بھی کی نہیں

آئے گی۔ لہذا تمہار ہے تقویٰ کا مجھے کوئی فائدہ نہیں۔ اور تمہار ہے نس و فور کا مجھے کوئی فائدہ نہیں۔ اور تمہار نست و فور کا مجھے کوئی فائدہ نہیں۔ اور تمہار نست و فور کا مجھے کوئی فائدہ نہیں۔ اور تمہار نے نس و فور کا مجھے کوئی فائدہ نہیں۔ اور تمہار سے نست و فیور کا مجھے کوئی فائدہ نہیں۔ اور تمہار سے نست و فیور کا مجھے کوئی فائدہ نہیں۔ اور تمہار سے نست و فیور کا مجھے کوئی فائدہ نہیں۔

## میری ملکیت میں ذرہ برابر کی نہیں آئے گی آئے فرمایا:

يَاعِبَادِئَ: لَوُانَ اَوَّلَكُمْ وَاخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوْافِيَ صَعِيْدٍ وَاحِدٍ فَسَأَ لُوْنِي فَا عُطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذٰلِكَ مِتَاعِنْدِيْ إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِغْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ.

اے میرے بندول! اگر تمہارے سب اگلے اور پچھلے سارے انسان اور جنات اگر سب ایک جگہ جمع ہوکر کھڑے ہوکر کھڑے ہو کر کھڑے ہو کر کھڑے ہو اکیس۔ اور سب ل کر جھے ہے کوئی وعا مائیس۔ کوئی چیز مائیس اور بیس سب کو وہ چیز دے ووں جو وہ مائیس تب بھی میری ملکیت بیس اتن کی نہیں آتی۔ جتنی کہ سمندر میں ایک سوئی کے ڈبونے ہے کی آجاتی ہے ۔ اگر سمندر کے میں سوئی ڈبودواور پھر تکال لو، اور جنتا پائی اس کے تاکے بیں لگا اور اس نے سمندر کے پائی میں جی میری ملکیت میں نہیں آتی ۔ کہنا بہ چاہتے ہیں کہ پائی میں جھے ہو گئے ہوئے بید نہو چوکہ بہت بچھ مانگ مجھے سے مائی ہوئے میں نہیں آتی۔ کہنا بہ چھ مانگ مطابق ہوئے میں تمہاری مصلحت کے مطابق ہوگا تو ضرور دیا جائے گا۔

عذاب كى صورت ميں اپنے آپ كوملامت كرنا آئے فرمايا:

يَا عِبَادِيْ: إِنَّمَا هِيَ آعُمَالُكُمُ أَحْصِيْهَا لَكُمْ ثُمَّ آوَقِيْكُمْ إِيَاهَا.

فَمَنْ وَجَلَخَيْرًا فَلْيَحْمَدِ الله، وَمَنْ وَجَلَغَيْرَ ذَٰلِكَ فَلَا يَلُوْمَنَّ إِلَّا تَفْسَهُ.

ا ہے میرے بندوں! مہتمہارے اعمال ہیں جوتم کر رہے ہو میہسب اعمال ہمارے یاس محفوظ ہور ہے ہیں۔ بیسب ریکارڈ ہور ہے ہیں۔ ایک وقت ایسا آئے گاجب میں شہیں ان اعمال کا صلہ اور بدلہ بورا بورا دو**ں گا۔للب**ذا ان اعمال کے بیتیجے میں ا**گرا**س کو اس وفتت بعملائی مے اوراچھا بدلہ ملے تو وہ اللہ تعالیٰ کاشکراوا کرے کہاس کواعمال کے برلے میں نیک صابل تمیا۔ اورجس شخص کوان اعمال کے بدلے میں بھلائی ند ملے بلکہ عذاب كاسامنا كرنا يزية وو وتخص صرف اينة آب كوملامت كري وكس ملامت نهرے۔اس لئے کہ بیرزااس کواس کے اعمال کی وجہ سے سل رہی ہے۔ ظلم کی وجہ سے نہیں مل رہی ہے ظلم کے بارے میں تواللہ تعالیٰ نے شروع ہی میں فرماویا کہ میں نے اپنے او پرظلم کوحرام کرلیا ہے۔ بلکہ ہم نے تہیں کتنی مرتبہ دعوتیں دیں کہ جمعے يكارومجھ سے ماتكو\_مجھ سے مغفرت طلب كرو\_مجھ سے رزق ماتكو\_مجھ سے كھا تا ماتكو\_ مجھے لباس طلب کرو۔اس کے باوجوداگر آخرت میں تمہاراانجام براہور ہاہتو سے تمہاری اپنی نادانی کی وجہ سے ہور ہا ہے۔ لہذاتم اپنے آپ کو ملامت کرنا۔ سی اور کوملامت مت کرنا۔

بہت اوب کے ساتھ بیرحدیث سناتے

بهرحال بيحديث تدى ہے۔ اور آخر ميں راوى نے فرما ياكه: كَانَ ٱبُوْ إِذْرِيْسَ إِذَا حَتَّ فَ مِهَنَ الْحَدِيثِ عَبِّ عَلَى رُكَبَّ تَيْهِ کہ ابوادریس خولانی جواس صدیث کے راوی ہیں ، وہ جب اس صدیث کوسناتے تو سیمنے کے بل بیٹے جایا کرتے ہے اس خیال سے کہ بیداللہ جل شانہ کا عجیب وغریب کلام ہے۔ اور اللہ تعالی نے اس کلام ہیں اپنے بندوں کے لئے بدا بت کا پورا راستہ تجویز فرما ویا ہے۔ اس لئے بہت اہتمام کے ساتھ اور اعزاز واکرام کے ساتھ اس صدیث کو بیان فرمایا کرتے تھے۔

الل شام کے لئے سب سے اشرف حدیث اور حضرت امام احمد بن صنبل میند فرماتے ہیں کہ:

" لَيْسَ لِا هُلِ الشَّاهِر حَلِيْتُ آخُرَفُ مِنْ هٰلَ الْحَتِيدِيْنَ " كُما الْحَتِيدِيْنِ " كُما الْمُالِ الشَّامِ وَاحَادِ مِثْ رَوَامِت كُرتَ جِيل السَّاسَ فِي الْحَلِ اوراس السَّارِ السَّامُ وَاحَادِ مِثْ رَوَامِت كُرتَ جِيل السَّارِ السَّامِ وَاحْدَ اللَّهُ اللَّلَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَاجِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَيِدِينَ







#### بشسير للثمالق محلن الترجيسير

## التدكے ولی کو تکلیف دیہے

## پراعلان جنگ

ٱلْحَهُلُ بِلٰهِ نَحْمَلُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ ٱلفُسِنَا وَمِنْ سَيِّفْتِ ٱعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْ بِهِ اللهُ فَلاَ مَنْ يُعْتِ اللهُ فَلاَ مَنْ لَكُ وَمَنْ يُنْفِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ، وَاشْهَلُانَ لَهُ وَمَنْ يُنْفِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ، وَاشْهَلُانَ لَهُ وَاشْهَلُانَ سَيِّلَ نَا وَسَنَلَنَا وَمَنْ لِللهُ وَحَلَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، وَاشْهَلُانَ سَيِّلَ نَا وَسَنَلَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّلًا اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَنَسُولُهُ مَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَوْلَاللهُ وَمَالِكُ وَلَيْكُ وَلِينًا فَقَلُ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَسَلَّمُ إِنَّ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الل

(صحيح بخارى: كتاب الرقاق باب التواضع: حديث ٢٥٠٢)

(رياض الصالحين باب المبادرة الى الخير الت: حديث تمبر ٩٥)

### حدیث قدسی کیاہے؟

وہ حدیث جس میں حضور اقدس مانیٹی آیا ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی ارشاد تقل فرمایا ہو۔ اس کو'' حدیث قدی'' کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اور حضور اقدس مانیٹی ہے نقل فرما رہے ہیں۔۔۔ قرآن کریم اور'' حدیث قدی'' میں بیفرق ہے کہ قرآن کریم میں الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں اور معانی بھی اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں۔ اور حدیث قدی میں میضروری نہیں کہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے ہوں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ اس حدیث کے معانی حضور اقدی ساؤٹھی کے دل میں ڈال دیتے ہیں اور پھر حضور اقدی ساؤٹھی کے دل میں ڈال دیتے ہیں اور پھر حضور اقدی ساؤٹھی کے الفاظ میں تعبیر فرماتے ہیں۔ اقدی ساؤٹھی کے الفاظ میں تعبیر فرماتے ہیں۔ اس سے اعلان جنگ ہے

بہرحال، بیحدیث قدی ہے جس میں حضرت ابو ہریرة تا ہوئے ہے۔ کہ حضور اقدی ملی ہے تو فرما یا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے کسی ولی ہے وہمنی رکھے تو اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے ہے۔ یہ زبردست کلمہ ہے کہ اس سے میری جنگ ہے۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ کسی اللہ کے ولی کے ساتھ کہی کوئی سمتاخی نہ کرے۔ اگر کسی معاملے میں اولیاء اللہ سے پہلے اختلافات بھی ہوں تو اس کو اختلاف کی حد تک رکھے۔ اور ان کے خلاف زبان سے کوئی سمتاخی کا بے ادبی کا کلمہ نہ نکا لے۔ اس کے نتیج میں اللہ کی طرف سے وبال کا اندیشہ ہے اور بعض اوقات بیوبال دنیا میں آجاتا ہے۔ ان کہ دشمنی براعلان جنگ کیول نہیں؟

یہاں تھیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی پڑھندی نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی: وہ یہ کہ بعض لوگ اس حدیث کوئن کریے خیال کرتے ہیں کہ بیہ عجیب بات ارشاد فرمائی: وہ یہ کہ بعض لوگ اس حدیث کوئن کریے خیال کرتے ہیں کہ بیہ عجیب بات ہے کہ جو محض ولی اللہ سے دشمنی کریے تو اس کے خلاف اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اعلان جنگ ہور ہاہے اور دنیا ہی میں اس پر وبال آجاتا ہے ۔۔۔ حالانکہ یہت

ے لوگ اللہ تعالیٰ ہے دشمنی رکھتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کرتے ہیں۔ اس کے احکام کا کھلم کھلا انکار کرتے ہیں۔ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کی تو جید کا انکار کرتے ہیں۔ اسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیس اللہ تعالیٰ نے بیس فرمایا کہ ان کے خلاف میر ااعلان جنگ ہے، اور نہ ان کے بارے میں بیآتا ہے کہ ونیا کے اندران کے اربے میں بیآتا ہے کہ ونیا کے اندران کے اور جال نازل ہوگا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟

## کوئی شیر کے بیچے کوچھیڑ ہے تو

ایک وعظ میں حضرت تھانوی مُونیہ نے اس کا جواب دیا ، فرمایا کہ بھی تم نے شیرنی کو یکھا؟ اگرکوئی شخص جا کراس شیرنی کو چھیڑ ہے تو چونکہ شیر بڑا باوقار جانور ہے چاہے وہ ذکر ہویا مؤنث ہو۔ بیاس وقت تک کسی پر تملہ آور نہیں ہوتا جب تک کہ کوئی اس کوستا نے نہیں۔ اِلّا بیہ کہ بہت بھوکا ہو \_\_ اس لئے اگرکوئی شخص جا کرشیرنی کو چھیڑ ہے اور اس کو کنگر مارے تو وہ بس نظرا تھا کر دیکھے گی۔ لیکن اس کا کوئی نوٹس نہیں لئے اگرکوئی شخص اس شیرنی کے بچوں کو چھیڑ ہے تو وہ جان کو آ جائے گی۔

### الله تعالی این ذات میں بے نیاز ہیں

ای طرح اللہ جل شاندا پی ذات کے بارے میں بے نیاز ہیں۔ چاہان کی شان میں ممتاخی کرے برا بھلا کیے۔ اس سے فوری بدلہ ہیں لیتے۔ آخر میں حساب ساب کے بعد جوانجام ہوتا ہے وہ ہوجائے گا۔ لیکن جواللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں جو اولیٰہ اللہ بیں۔ آگرکوئی ان کو برا کیے یاان کی شان میں ممتاخی کر ہے تو دنیا تی میں اس پر وبال آجائے گا۔ اس کے اللہ تعالیٰ فرمار ہے ہیں کہ جو شخص میرے ولی سے وقسیٰ رکھے میر اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔

### فرائض سے تقرب حاصل ہوتا ہے پرآمے ارشاد فرمایا:

وَمَا تَقَرَّبَ إِلَى عَبْدِي فِي مِنْ إِلَى مِنَا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ،

قرمایا کہ میرے بندے جتنے کام میراتقرب حاصل کرنے کے لئے کرتے ہیں جبتی عبادتیں کرتے ہیں۔ان میں سب سے مجبوب ججھے وہ کام ہیں جو میں نے ان پر فرض کر دیے ہیں۔ یعنی فرائض کی اوا یکی ہے سب سے زیادہ تقریب حاصل ہوتا ہے اور فرائض کی اوا یکی اللہ تعالی کوسب سے زیادہ پند ہے۔ اس سے اس طرف اشارہ فرمادیا کہ نواقل کے مقالے میں فرائض کی اوا یکی مقدم ہے۔ بعض لوگ نفلی کام تو بہت کرتے رہتے ہیں۔ لیکن فرائض کی اوا یکی سے عافل ہیں۔ یہ صحیح طریقہ منہیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ فرائض کی بروقت اور سجے طریقے پر انجام دیے کی کوشش کرو۔ اس سے جتنا تقرب حاصل ہوگا۔ نوافل سے اتنا تقرب حاصل نہیں ہوگا۔

## وهخض سيدهاجنت ميں جائے گا

اگرکوئی شخص الیا ہوجس نے اپنی زندگی میں سارے فرائض اوا کئے ہوں۔ اور گناہوں سے بچتار ہا۔ لیکن عمر بھر میں ایک نفل نماز نہیں پڑھی۔ مرنے کے بعدوہ انشاء اللہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اور ایک و مرافخص ہے جوزندگی میں بہت نوافل پڑھتا رہا، لیکن ساتھ میں بچھ فرائف بھی چھوڑ دیے یا گناہوں کا ارتکاب کرتا رہا۔ تو اس کے بارے میں آخرت میں پکڑے جانے کا خطرہ ہے۔ اس لئے کہ فرائف کا مقام نوافل پر بارے میں آخرت میں پکڑے جانے کا خطرہ ہے۔ اس لئے کہ فرائف کا مقام نوافل پر مقدم ہے۔ اور اللہ تعالی نے اس صدیث میں ہے بھی فرمادیا کہ جتنا میر اقرب فرائف

کی ادائیگی سے حاصل ہوتا ہے اتنا کمی اور چیز سے حاصل نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے بزرگوں نے فرمایا کہ جس محض کے ذرحے تضافمازیں ہوں ، اس محض کو چاکہ نوافل کے اوقات میں بھی اپنی تضافمازیں پڑھنے کی کوشش کرے۔ تاکہ فرائش ادا ہوجا کیں باس جب فرائض ادا کر لئے تواب نوافل سے میر سے قرب میں اضافہ ہوگا۔

## میں اس سے محبت کرنے لگوں گا

چناچيآ ڪارشادفرمايا:

وَمَا يَزَالُ عَبُدِى يَتَقَرَّبُ إِلَى بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَهُتُهُ كُنْتُ سَمُعَهُ الَّذِى يَسْبَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِى يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجُلَهُ الَّتِي يَمُثِي بِهَا،

لیحنی میرابنده جننے نوافل پڑھتا جائے گا۔ جنن نفلی عبادتیں کرتا جائے گا۔ چاہے وہ نفلی نماز ہو، چاہے وہ نفلی تلاوت ہو، یا تسبیجات ہوں نفلی ذکر ہو نفلی صدقہ ہو، کوئی بھی نفلی عبادت ہو، میرابندہ جتنا ان کوکرتا جائے گا وہ میر سے قریب آتا جائے گا۔اورا تنا قریب آتا جائے گا۔اورا تنا قریب آجائے گا۔اورا تنا قریب آجائے گا۔ہاں تک کہ ہیں اس سے مجت کرنے لگوں گا۔

#### میں اس کے کان ، زبان ، آئکھ بن جاؤں گا

اور میں اس سے کس درجہ محبت کروں گا؟ فرمایا کہ جب میں اس سے محبت کروں گا؟ فرمایا کہ جب میں اس سے محبت کروں گاتو میں اس کی آنکھ بن جاؤں کے اس کی آنکھ بن جاؤں گاجس سے وہ دیکھے گا۔ میں اس کا ہاتھ بن جاؤں گاجس سے وہ دیکھے گا۔ میں اس کا ہاتھ بن جاؤں گاجس سے وہ کیڑ ہے گا۔ میں اس کا ہاتھ بیاؤں گاجس سے وہ کی اس کے بعد پاؤں بن جاؤں گاجس سے وہ چلے گا۔ کیا مطلب بہ ہے کہ اس سے بعد

وہ جو پچھ کرے گاوہ میری منشا کے مطابق کرے گا، میری مرضی کے مطابق کرے گا، جو بات اس کے منہ سے نکلے گی وہ میری مرضی کے مطابق نکلے گی، جو کام اس سے سر ز دہوگاوہ میری مرضی کے مطابق سرز دہوگا۔

> حمّفتدُ اوَ حمّفتدُ الله بود حمرچه از حلقوم عبدالله بود

کہاں کے منہ سے جو یکھ نظے گا وہ اللہ بی کا کہا ہوا ہوگا۔ گرچہوہ بندے کے منہ سے نکل رہا ہے۔ وہ وہ بندے کے منہ سے نکل رہا ہے۔ وہ وہ بی کام کرے گا جواللہ جا ہتا ہے۔

آتکه،کان،زبان بن جانے کامطلب

ہے جو فرمایا کہ ' میں اس کی آ تکھ بن جاؤں گا جس سے وہ و کیھے گا' اس کا مطلب ہے جو فرمایا کہ ' فی غلط جگہ ہیں پڑھ سکتی ، اب آ تکھ وہی و کیھے گی جس کو میں چاہ رہا ہوں کہ ہے ، کان وہی سنے گا جس کو میں چاہ رہا ہوں کہ ہے ، ہاتھ وہی کام کر ہے گا جس کو میں چاہ رہا ہوں کہ ہے ، ہاتھ وہی کام کر ہے گا جس کو میں چاہ رہا ہوں کہ کر ہے ، پاؤں ای طرف چلے گا جس طرف میں چاہ رہا ہوں کہ کر ہے ، پاؤں ای طرف جلے گا جس طرف میں چاہ رہا ہوں کہ کر ہے ، پاؤں ای طرف چلے گا جس طرف میں چاہ رہا ہوں کہ جاتھ گا۔

وہ کام ہوں گے جووہ چاہیں گے

میں نے اپنے شیخ حضرت واکٹر عبدالی بھٹھ ہے۔ سنا کہ ایک مرتبہ عکیم الامت حضرت تھانوی بھٹھ کے سنا کہ ایک مرتبہ عکیم الامت حضرت تھانوی بھٹھ نے اپنے متعلقین سے فرما یا کہ کیا بتاؤں۔ اب تو ایسا لگتا ہے کہ قدم قدم پر، ہر بر لمحے مجھ سے یہ کہا جارہا ہے کہ اب بیکام کرلو، اب بیکام کرلو، اب بیکام کرلو، اب بیکام کرلو، اب اس کام کرلو، ایب امعلوم ہوتا ہے کہ بیآ واز میرے کا نول میں آرہی ہے۔ اور میں اس آواز

کوئن رہا ہوں کہ اب بیر کراو۔ اب بیر کراو۔ کو یا کہ جو کام ہورہا ہے وہ ادھرکے
اشارے ہورہا ہے۔ اب ہرایک کے کان بیل آ داز آ نا ضروری ہیں۔ البتد دل
میں بات بی وہ آئے گی جو وہ چاہیں گے، اور جس سے وہ خوش ہوں گے۔ دل میں ای
کام کاارادہ پیدا ہوگا جس سے وہ راضی ہوں گے۔ بیم عتی ہیں اس صدیث کے کہ 'میں
اس کی آ تکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھے گا۔ میں اس کے کان بن جاتا ہوں۔ جس
سے وہ سنے گا۔ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑے گا۔ میں اس کے
پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلے گا۔ ' بیمقام اس کو حاصل ہوجاتا ہے۔

نوافل كومعمولات ميں شامل كركيس

ببرحال! نوافل برى فسيلت كى چيز ہے۔آ محفر ماياكه:

#### وَإِنْ سَأَلَنِي آعُطَيْتُ

اس کے بعد جب وہ مجھ سے ماتگا ہے میں اس کو دیتا ہوں۔اور اگر وہ مجھ سے پناہ ماتگا ہے میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔ بیر مقام اس کو کٹر ت تو افل سے حاصل ہوجاتا ہے۔ اس لئے انسان کو چا کہ فرائض کے علاوہ نوافل کو بھی اپنے معمولات میں شامل کرے۔ جب وہ نوافل کی کٹر ت کرے گاتو اس کے نتیج میں اس کو اللہ تعالی کا یہ تقرب حاصل ہوجائے گا۔

## تفلی عبادت انرجی اور طاقت ہے

ہمارے حضرت والافرما یا کرتے ہے کہ بیجونو افل ہیں، چاہے وہ تفلی نماز ہو، یا نفلی تلاوت ہو، بیا ایک ازجی اور قوت ہے۔ جب اس کو کرو مے تو

تہارے اندرایک قشم کی توانائی حاصل ہوجائے گ۔ اور جب یہ توانائی حاصل ہوجائی ہے تونفس کی خواہشات کے ساتھ مقابلہ کرنے ہیں آسانی ہوجاتی ہے ۔ اگر لڑائی کے لئے اسلحہ کے بغیر نکل جاؤ کے تو میدان جنگ ہیں تکست کھاؤ کے۔ اس لئے میدان جنگ ہیں تکست کھاؤ کے۔ اس لئے میدان جنگ ہیں انسان کو چا کہ اسلحہ اور بارود لے کر چلے۔ لہذا جب می کئی رہ ہوتو آ کے میدان جنگ آرہا ہے جہاں قدم قدم پر نفس اور شیطان سے لڑائی ہوئی ہے۔ اس کے لئے تیار ہوکر جاؤ۔ اور اس کا طریقہ ہے ہے کہ فی فیری نماز کے بعد تھوڑ اسا اللہ کا ذکر کرلو۔ کھے تلاوت کرلو۔ اس کے ذریعہ اسلحہ میں ہوگی۔ اور انشاء اللہ اس کے دیتیج ہیں ہوکر نکلو کے تو اس سے لڑائی میں قوت حاصل ہوگی۔ اور انشاء اللہ اس کے حقیج ہیں حمیمیں غلبہ اور فتح حاصل ہوگی۔ اور انشاء اللہ اس کے محمول بنالو۔ حمیمیں غلبہ اور فتح حاصل ہوگی۔ اس لئے فجر کے بعد تلاوت اور تبیجات کا معمول بنالو۔ اللہ تعالی مجھے اور آ ہے سب کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کو فیق عطافر مائے ۔ اس کے حقیمی ان باتوں پر عمل کرنے کو فیق عطافر مائے ۔ اس کے حقیمی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطافر مائے ۔ اس کے حقیمی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطافر مائے ۔ اس کے حقیمی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطافر مائے ۔ اس کے حقیمی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطافر مائے ۔ اس کے حقیمی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطافر مائے ۔ اس کے حقیمی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطافر مائے ۔ اس کے حقیمی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطافر مائے ۔ اس کے حقیمی کرنے کی توفیق عطافر مائے ۔ اس کو حقیمی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطافر مائے ۔ اس کے حقیمی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطافر مائے ۔ اس کا حکیمی کی کھی کرنے کی توفیق عطافر مائے ۔ اس کے حقیمی کی کو میڈوں کی کھی کی کی کھی کی کی کھی کی کھی کو کی کھی کرنے کی توفیق عطافر مائے ۔ اس کے حقیمی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے کھی کی کھی کی کھی کے کھی کے کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کی کھی کے کھی کی کھی کے کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے کھی کے کھی کے کہ کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے کھی کی کھی کے کھی

وَاحِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِ يُنَ





خطاب : شيخ الاسلام حضرت مولا تامفتى محمدتنى عثاني مظلهم

ضبط وترتيب : مولانا محم عبداللميمن

مقام : جامع مسجد بيت المكرم كلشن اقبال كراچى \_

به مُنالِدًا اللهِ المُنالِثِ اللهِ اللهُ اللهُ

#### بشد للنوالة محئن الترجشير

# سحبرول کی کنژنت اللہ کے قرب کا ذریعہ

ٱلْحَمُٰلُ يِلْهِ نَحْمَلُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ آنَفُسِنَا وَمِنْ سَيِّغْتِ آعْمَالِنَا، مَنْ يَّهُدِيهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضَلِلُهُ فَلاَ هَادِئ لَهُ، وَٱشْهَدُانَ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُلَمُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَٱشْهَدُانَ سَيِّلَ كَا وَسَنَلَكَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَبَّداً عَبُلُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ لَسُلِيْمًا كَثِيْراً. أَمَّا بَعُدُ! عَنْ أَيْ فَوَاسٍ رَيِيْعَةَ بُنِ كَعُبِ الْأَسْلَمِيّ خَادِمِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنَ أَهْلِ الصُّقَّاةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ آبِيْتُ مَعَرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَ تِيْهِ بِوُضُوَّهِ ؟ وَحَاجَتِهِ. فَقَالَ سَلْنِي: فَقُلْتُ: آسَنَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ. فَقَالَ: آوَغَيُرَذٰ لِكَ؟ قُلْتُ: هُوَذَاكَ. قال: فَأَعِينَ عَلَىٰ نَفْسِكَ ؠڴٲڗٙۊؚٳڶۺؙڿؙۅؙڍ

(مسلم شريف، كتاب الصلاة، باب فضل السجو دو الحث عليه حديث نمبر ٩ ٣٨) (رياض الصالحين باب في المبادرة الى الخير ات حديث نمبر ٢٠١)

### صُفته اسلام کی پہلی یو نیورسٹی

یا یک صحابی ہیں حضرت رہید ہن کعب الاسلمی ڈنائیء ہیا صحاب صفہ میں ہے ہیں۔

آپ حضرات جانے ہیں کہ بی کریم سائٹ الیکی جمعد کھر کے باہر مجد نبوی ہیں ایک چبور ہ تھا، جواب بھی بنا ہوا ہے۔ پھواللہ کے بندے نبی کریم سائٹ الیکی خدمت میں حاضر ہوکر دین کاعلم حاصل کرنے کی خاطراتی چبور ہے پر آپر ہے تھے۔ اپنا سب کھے چھوڑ کر ، اپنا گھر بار ، اپنا کا روبار ، اپنا روزگار چھوڑ کر اس لئے وہاں آپر ہے تھے۔ اپنا سب کہ بی کریم سائٹ الیکی ہوت ہو گویا ''اسلام'' کی پہلی کہ جھوڑ کر اس لئے وہاں آپر ہے تھے داخلہ اس کہ بی کریم سائٹ الیکی ہو وہ واخلہ اس کے داخلہ الیا تھالیکن وہ واخلہ اس کہ بی کہ طرح کا نہیں تھا کہ طلباء کے نام کھے جارہ ہیں اور ان آکے رجسٹر بنائے جارہ بیں۔ اور ان کی حاضری ہورہی ہے ، ای طرح نصابی تعلیم بیٹیس تھا کہ کوئی کتاب ہو اور کتاب ہو اور کتاب کو اور کتاب ہو اور کتاب کے اساق پڑھائے جارہے ہوں یا کوئی زبان سکھائی جارہی ہو ، ایک ایک ایک افضا کے خوار ان کی زبان سکھائی جارہی ہو ، ایک انصاب تعلیم حضورا قدس سائٹ ایک خوار نے ہوں یا کوئی زبان سکھائی جارہی ہو ، ایک انصاب تعلیم حضورا قدس سائٹ ایک خوار نے ہوں یا کوئی زبان سکھائی جارہی وروز تھے۔ اور کتاب مور ، ی ہو بلکہ ان کا نصاب تعلیم حضورا قدس سائٹ الیک خوار نے ہوں یا کوئی زبان سکھائی جارہی وروز تھے۔ افضا کی نصاب ہور ، ی ہو بلکہ ان کا نصاب تعلیم حضورا قدس سائٹ بھی جارہی ہوروز تھے۔ افضا کی نطاب کوئی نبان سکھائی جارہی ہوروز تھے۔

#### ان كاصرف أيك مشغله تقا

وہ صحابہ کرام رضول التعلیم تعین اس صفہ کے چیوتر سے پراس کیے آگر پڑ گئے ہتھے ہید کیھنے کے لئے کہ در ہے ہیں؟ اور ہید کیھنے کے لئے کہ در ہے ہیں؟ اور کیا کر شام تک حضورا قدس سی تعلیم کیا کہدر ہے ہیں؟ اور کیا کر رہے ہیں؟ بس اس کود کیھنے رہیں۔ بس یہی ان کا نصاب تعلیم تھا۔ ای ہیں دنیا بھی داخل تھی اور ای ہیں دین کھی داخل تھی ۔ اس میں دنیا کی تعلیم تھی اور ای ہیں دین کی کھی تعلیم تھی اور ای ہیں دین کی کھی تعلیم تھی ۔ بس سرکار دو عالم سائ تھی تھی اوا وَ ال کود کھینا اور ان کو محفوظ کرنا اور آپ

کی یا تبس سننا اور ان کو یا د کرنا ، صبح ہے لے کرشام تک کا یہی مشغلہ تھا\_ اس کے علاوہ دنیا کا کوئی مشغلہ نہیں تھا۔ \_

> ان کا ذکر، ان کی تمنا، ان کی یاد وقت کتا قیمتی ہے آج کل

کہ مجے ہے لے کرشام تک ذکر ہے تو صرف نی کریم مل شالیج کا بمشغلہ ہے تو سرکار دو
عالم مل شالیج کی زیارت کا \_\_ فکر ہے تو اس بات کی کہ اس بارے میں حضور اقد س
مالی شالیج کی سنت کیا ہے؟ تقریباً ٥٠٠ یا ٥٥٠ سما بہ کرام رزان انڈیج میں کی تعداد ہے
جو ''اصحاب صف' کہلاتی ہے۔

### کئی کئی ون کے فاقے گزرجائے

ان کو اس بات کی فکرنہیں تھی کہ کھانا کہاں ہے سلے گا؟ وہاں کوئی مطبخ اور باور پی خانہ نہیں تھا، با قاعدہ کھانے کا کوئی انتظام نہیں \_ بس اللہ کے دین کو محفوظ کرنے کے لئے پڑے ہیں تواب فاقے بھی گز ررہے ہیں۔ کی کئی اوقت کے فاقے ہوجاتے تھے۔ حضرت ابو ہر برۃ ٹائٹو فرماتے ہیں کہ بھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ میں بھوک ہوجاتے تھے۔ حضرت ابو ہر برۃ ٹائٹو فرماتے ہیں کہ بھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ میں بھوک سے تڈھال ہوکر مجد نبوی سائٹو لیا ہے دروازے پر گرجاتا تھا۔ لوگ یہ بھے کہ اس کومرگی کا دورہ پڑ گیاہے \_ اوراس زمانے میں مرگی کے دورے کا علاج یہ بھیا جاتا تھا کہ جس شخص پر مرگی کا دورہ پڑ سے تو اسکی گردن پر جوتے سمیت یاؤں رکھا جاتا تھا کہ جس شخص پر مرگی کا دورہ ہز ہے تو اسکی گردن پر جوتے سمیت یاؤں رکھا جاتا اس ہے مرگی کا دورہ کھل جاتا تھا۔ یہ علاج اس زمانے میں مشہورتھا \_ چنا نچہ لوگ میری گردن پر باؤں رکھ کرگز رتے تھے \_ فداکی قسم ، میر سے او پر مرگی کا دورہ نہیں ہوتا

# حضرت ابوہريرة ثلثنظ كااحسان عظيم

انہی کا یہ احسان عظیم ہے کہ آج انہی حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے ہم تک (۵۳۷۳) احادیث پینی ہیں جوان سے مروی ہیں حالا تکہ ان کوحضورا قدس سائی ٹیلیلم کی خدمت میں صرف تین سال رہنے کا موقع ملا۔ رہے ہی جری میں غزوہ خیبر کے بعد اسلام لائے اور اس کے بعد حضورا قدس سائی ٹین سال حیات رہے اور ان تین ساڑھے تین سال حیات رہے اور ان تین ساڑھے تین سال حیات کے بعد حضورا قدس سائی ٹین کا اتنا بڑا ذخیرہ ہم تک پہنچا گئے کہ تقریباً آدھا ذخیرہ ہم تک پہنچا گئے کہ تقریباً آدھا ذخیرہ حدیث ان سے مروی ہے۔

# حضور سال المالية الياليم كے خادم ہوئے كى حيثيت سے

انبی اصحاب صفی میں سے ایک صحابی ہیں جن کا نام'' ابوفراس رہیدہ بن اسلی' ٹاٹٹؤ ہے۔ یہ قبیلہ بنواسلم سے تعلق رکھتے تھے اور بیا صحاب صفہ میں تو تھے ساتھ میں انہوں نے اپنی خدمات بھی حضور اقدس ساٹھ الیا کے پیش کردی تھیں کہ یا رسول اللہ ساٹھ الیا ہمیں آپ کے خادم کی حیثیت سے یہاں پر رہنا چاہتا ہوں جب آپ کوکوئی کام ہوتو آپ مجھے فرمادیا کریں، میں خدمت کردیا کروں گا۔ اس میں ان کی دولا کی تھیں۔ ایک بیک اس طرح سے مجھے نبی کریم ساٹھ الیا ہے کی خدمت کا موقع ملے گا۔ اور دوسرے بیک جو تنا خدمت کا موقع ملے گا اتنابی آپ کی زیارت زیادہ ہوگی۔ آپ کے واقعات زیادہ دیکھنے میں آئی سے۔ آپ کے حالات زیادہ مشاہدے میں
آئی سے۔اس لئے انہوں نے اپنے آپ کوحضورا قدس مان شاہیم کا خادم بنایا ہوا تھا۔
چنانچہ جب حضور اقدس مان شاہیم کو وضو کی ضرورت پیش آتی نو پانی لوٹے میں بھر کر
آپ کی خدمت میں پیش کردیتے۔اس طرح کی خدمت اپنے ذمہ لے رکھی تھیں۔

### مجھے ہے چھٹر مائش کرو

# جنت میں آ یے کا ساتھ ما نگتا ہوں

اب جب سرکار دو عالم سائٹ الیے فرمارے ہیں کہ مجھے کی کھٹر مائٹ کرو۔ ظاہر ہے کہ جب آپ خود فرمارے کہ فرمائش کروہ تو آپ جود عافر مائیں گئے تو پھراس دعا کی تبولیت میں کیا شبہ ہوسکتا ہے۔ میں اس وقت کیا ماگوں اور کس چیز کی فرمائش کروں؟ \_\_ ایسے موقع پرآدی امتحان میں پڑجاتا ہے، ہزاروں خواہشیں ول میں آکرانسان کو گھیر لیتی میں لیکن یہ توصحانی تضاور حضورا قدس مان فالیا لیے گا ہوں کہ ہوئے تھے۔ اس لئے ساری با تیں چھوڑ کرانہوں نے یہ کہا کہ 'میں تو یہ مانگا ہوں کہ اللہ تغالی جنت میں مجھے آپ کا ساتھ عطافر مادیں \_\_ ''سرکار دو عالم مان فالی ہے جب بیسنا کہ یہ تو یہ چیز مانگ رہا ہے تو آپ نے فرما یا کہ اور پھی، اور اسکے علاوہ کوئی اور چیز؟ میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ مان فالی ہی چیز چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کا ساتھ نصیب ہوجائے۔

# سار ہےمقاصد کی جان ما نگ لی

آب اندازه کریں کہ انہوں نے حضور اقدی سائی الیے ہے کیا چیز مانگ کی کہ دنیا اور آخرت کی کوئی دولت اس کے برابر ہوئی نہیں سکتی ، اس سے زیادہ بڑی نعمت اور کیا ہوسکتی ہے کہ جنت میں حضور اقدی سائی الیہ ہی رفافت نصیب ہوجائے اللہ تعالیٰ ان حضرات کونیم اور بحد بھی عطا فرماتے ہیں۔ اس لئے کہ ماتکے کیلئے بھی فہم اور سمجھ چاہیے۔ اس لئے کہ ماتکے کیلئے بھی فہم اور سمجھ چاہیے۔ اس لئے انہوں نے وہ چیز مانگ کی جوسارے مقاصد کی جان ہے اور سارے مطلوبات کی روح ہے۔

# مجھےاور پچھہیں چاہیے

آپ نے پوچھا: کچھاور؟ انہوں نے کہا: کہ اور کچھنیں جفنورا قدس ملی ٹالیے لیے نے بیہ جو پوچھا کہ' کچھاور' اس کی وجہ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ملی ٹالیے لیے ہی بہتر جانبے ہیں \_ لیکن بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بیجی ایک امتحان تھا کہ' کچھاور'' لینی مید جوما نگ رہے ہیں کہ میراساتھ نصیب ہوجائے ہے''میراساتھ' نصیب ہونے کو
کیا سمجھتا ہے؟ کیا ایسی چیز سمجھتا ہے کہ اس کے بعد کسی اور چیز کی بھی حاجت ہے؟
بہرحال وہ محانی اس امتحان میں پورے اثرے اور کہا کہ یا رسول اللہ مان شائیلیلم جب
آپ کا ساتھ جنت میں نصیب ہوجائے اور آپ کی محبت مل جائے تو پھراور کیا جا ہے؟
لہذا مجھے اور پچھ نیس جا ہے۔ بس: یہی جا ہے۔

كثرت سجود سے ميري مددكرو

اس وقت نی کریم من الناید نے ارشاوفر مایا:

"فَأَعِنِّيُ عَلَى نَفْسِكَ بِكَثَرَ وَالسُّجُودِ"

کداگرتم جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہئے ہوتو اپنے سعاملے میں میری مدد کرو\_ یجیب جملہ ارشاد فرما یا کہ 'میری ند دکرو،' مطلب سے ہے کہ میں سے چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ جنت میں رہوا ور میں بھش بھی کروں گا کہ تم مبرے ساتھ رہولیکن اس مقصد کے حاصل کرنے میں میری مدد کرو۔ کیسے مدد کرو؟ فرما یا اللہ تعالیٰ کو کھڑت سے سجدے کیا کرو۔ اگر تم کھڑت سے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرو گے، تو میں دعا کروں گا اور میں جو تہمیں اپنے ساتھ جنت میں لے جانے کی کوشش کروں گااس میں میری مدد ہوگی، گویا کہ تمہارا سے کہنا کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، سے اب تمہارا مقصد نہیں، بلکہ میر امقصد بن گیا۔

تنهادعا كامنهيس ويتي

اس حدیث شریف میں دویا توں کی تعلیم دی حمی ہے۔ایک بیرکہ اللہ تعالیٰ ہے یہ

# بیدعانہیں، بلکہ مذاق ہے

لیکن اگر ایک مخص حیدرآ باد جاتا جاہتا ہے اور دعا کررہا ہے کہ یا اللہ، مجھے حیدرآ باد پہنچاد بیجئے۔لیکن سمندر کی طرف چل دیا۔ تو یہ دعا ، دعا نہیں بلکہ مذاق ہے ۔ صحیح دعاوہ ہے کہ دعا کے ساتھ حیدرآ باد جانے والے رائے پرچل پڑے اور یہ کہ یا اللہ میں نے قدم تو اٹھاد ہے لیکن یہ قدم بہت کزور ہیں اور راستہ بہت دور کا ہے، مجھے وہاں تک پہنچا مشکل نظر آتا ہے اس لئے اے اللہ میں نے قدم تو اٹھا دیے ، پہنچانے والے آپ ہیں۔ آپ ابنی رحمت سے مجھے پہنچاد بیجئے ۔ اس طریقے سے جب وہ دعا کر۔ کا تو انشاء اللہ وہ پہنچ جائے گا۔

# بزرگوں کی دعا تیں بھی کارآ مزہیں ہوتیں

اگرآ دی ایک کام کی دعا کرے اور عمل اس کا اسکے خلاف ہوتو وہ دعائمیں بلکہ اس دعا کے ساتھ فداق ہے۔ جیسے بعض لوگ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے دعا کراتے ہیں کہ مجھے جنت مل جائے اور جبکہ جنت والے عمل کی طرف چلنے کا کوئی ارادہ نہیں \_ البندا صرف دعا کرانا کافی نہیں بلکہ دعا کے ساتھ ساتھ اپنارخ بھی سیدھا کر واور اس طرف جیلنا بھی شروع کر وتو پھر بزرگوں کی دعا نمیں بھی کارآ مدہوگی ۔ اور اگرسید ھے داستے پر چلنا شروع نہیں کیا تو پھر بزرگوں کی دعا نمیں بھی کارآ مدہوگی ۔ اور اگرسید ھے داستے پر چلنا شروع نہیں کیا تو پھر بزرگوں کی دعا بھی کارآ مذہیں ہوگی۔

# ورندا بوطالب جہنم میں نہجاتے

اگراس طرح کی صرف دعا کارآ مد ہوتی تو حضور اقدی سائٹلیکی کے پچاابو طالب جہنم میں نہ جاتے، جنہوں نے ساری عمر نبی کریم سائٹلیکی کی خدمت کی اور ہر موقع پر آپ کا ساتھ ویا \_\_ لیکن ایمان نہیں لائے۔ آخر وقت میں حضور اقدی سائٹلیکی ان کے پاس تشریف لے گئے اور سرہانے کھٹرے ہوکر کہا چچاجان، صرف ایک باریدالفاظ کہدیں:

## "ٱشۡهَاؙ؞ٱنۡۗڴٳڵ؋ٳڴڒڶڶٷۅٙٲۺٞۿڶٲۜۜٛٛٷؙۼؠۜۧۮٙٲڗٞۺۅؙٝڶڶڵۿ"

یکلمہ پڑھ کیجئے آگے میں نمٹ لوں گاتا کہ ایمان کے ساتھ آپ دنیا سے رخصت ہوں لیکن چونکہ ایمان مقدر میں نہیں تھا، اس لئے ایمان نہیں لائے ،کہا کہ ؛ اے محمہ ماہ تھا پہلے: میں جانتا ہوں کہتم سے کہتے ہوا درتم اللہ کے رسول ہوا ورتو حید برحق ہے \_ لیکن اگرمیں نے اس بات کو مان لیا تو کے کی لڑکیاں پیر طعنہ دیا کریں گی کہ ابوطالب، جہنم کے ڈرسے اور آگ کے ڈرسے اپنے آبائی دین کو چپوڑ گیا\_\_ اس طعنہ کے ڈر ے ایمان نہیں لائے اور ایمان کی تو فیق نہیں ہوئی۔

(بخارى، كتاب التفسير، باب قوله: انك لاتهدى من احببت، حديث نمبر: ٣٧٧٢)

# سب لوگ مسلمان ہوجاتے

اس وقت ني كريم من التي يرقر آن كريم بين يهم آسياكه:

اِنَّكَ لَا تَهْدِيْ مَنُ آحُبَهُتَ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ \* (سورة القصص: ٢٥)

آب کے اختیار میں نہیں کہ جس کو آپ چاہیں ہدایت وے ویں اور جس کو چاہیں ہدایت دے ویں اور جس کو چاہیں ہدایت نددیں۔ آپ کے اختیار میں نہیں بلکہ ہمارے اختیار میں ہے۔ ہم جس کو چاہیں ہدایت دے دیں اور ہم اس کو ہدایت دیتے ہیں جو یہ چاہتا ہے کہ جھے ہدایت مل جائے اور جو ہدایت کے راحتے پر چلتا ہے، قدم بڑھا تا ہے پھر ہم اس کو ہدایت دیتے ہیں ۔ لہٰذاا گرصرف دعاؤں ہے کام چلتا اور عمل کی کوئی ضرورت نہ ہوتی تو پھرسارے کھار مسلمان ہو چکے ہوتے ، اس لئے کہ حضور اقدس سائی ایو ہی کے خواہش یہ تو پھرسارے کھار مسلمان ہو جائے ہوتے ، اس لئے کہ حضور اقدس سائی ایو ہی خواہش کے مطابق سب مسلمان ہوجائے ، تو کوئی کا فرندر ہتا۔ پھر نہ ابوجہل ہوتا ، نہ ابولہب ہوتا ۔ لیکن ابوجہل اور ابولہب کوئی کا فرندر ہتا۔ پھر نہ ابوجہل ہوتا ، نہ ابولہب ہوتا ۔ لیکن ابوجہل اور ابولہب کا فرن رہے اور کا فر ہی مرے ۔ حضور اقدس سائی ایو جہاں آراء ان کی کافر رہے اور کا فر ہی مرے ۔ حضور اقدس سائی ایو جہاں آراء ان کی آئے کھول کے سامنے آیا ، آپ کی زیارت ہوئی۔ آپ کے مجزات دیکھے اور آپ کی

سیرت طبیبه کا مشاہدہ کیالیکن پھر بھی کفر کی ظلمت میں رہے۔ کیوں؟ اس لئے کہ دل میں ایمان لانے کا ارادہ ہی نہیں تھا۔ دل میں طلب نہیں تھی۔اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ نہیں تھا۔اس وجہ سے حضور مرق تھا لیے ہم کی خواہش بھی کام نہ آئی۔

## حضرت سلمان فارسی ڈاٹٹئؤمسلمان ہو گئے

جبکہ دوسری طرف جن کے دل میں طلب ہوتی ہے، وہ کامیاب ہوجاتے
ہیں۔وہ حصرت سلمان فاری ڈاٹٹ کہاں کر ہے والے تھے،ان کے دل میں اللہ
تعالیٰ نے تڑپ پیدا کر دی کہ تی آخرالز مال مانٹ ٹالیج آنے والے ہیں، کسی طرح ان
کی زیارت ہوجائے۔وہ کہاں سے سفر کر کے حضورا قدس مانٹ ٹالیج تک پنچے اور آپ کی
زیارت کی اور دیکھ کرمسلمان ہو گئے سے سبب طلب کی بات ہے۔ اور سے طلب
مرف وعا کرنے سے حاصل نہیں ہوتی ۔وعا پیشک بڑی کار آ مد چیز ہے لیکن جب تک
دعا کے ساتھ تھوڑا قدم ندا مجھے اور انسان کا رُخ درست نہ ہو۔ اس وقت تہا وعا کافی
نہیں ہوتی۔

### تتهبين بهي يجهرنا هوگا

اس حدیث میں جووا قعہ بیان ہوا ہے اس میں دیکھتے کہ وہ کیسا لمحہ تھا جس میں حضورا قدس میں خطورا قدس میں حضورا قدس میں خطاریم کی ان سے کہا کہ فر مائش کرو۔ یعنی حضورا قدس می شاریم کی ان کے لئے دعا کرنے کا ول ہے اور دعا کرنے کا وقت بھی ہے کیونکہ تہجد کا وقت ہوئے ہوئے اور ان کے دل میں خواہش بھی ہے ، ایمان بھی ہے اور قدم بھی اٹھائے ہوئے

ہیں۔اس کے کہ اپناسب کھے چھوڑ کر حضور اقدس من الیے آئے کی خدمت میں پڑے ہوئے ہیں۔اس کے کہ اپنا سب کھے چھوڑ کر حضور اقدس من الیے آئے کے اپنا دعا پر بھروسہ ہوئے ہیں،لیکن حضور اقدس من الیے آئے ان کو یہ بتلانے کے لئے کہ تنہا دعا پر بھروسہ کر کے مت بیٹے جانا، بلکتہ ہیں خود بھی کھے کرنا ہے،اس لئے فرمایا:

#### "فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكُلُّرَ وَالسُّجُودِ"

کہ کٹرت سے تجدے کے ذریعہ میری مدد کرو\_ اشارہ اس طرف کردیا کہ تمہارا عمل کرنا ضروری ہے، عمل کے بغیر صرف دعاؤں اور تمناؤں سے جنت حاصل نہیں ہو سکتی۔

# آرز وؤں ہے جنت نہیں ملا کرتی

''الْجِنَّةُ لَا تَحْصُلُ بِالْاَمَانِی'' آرزووں ہے جنت نہیں ملاکرتی بھی نے خوب کہا کہ: ہیں میں میں کہا

آرزؤں سے بنا کرتی میں تقدیریں تہیں

بلکہ پچھ لکرنا پڑتا ہے بیاور بات ہے کہ ل چاہے ٹوٹا ہو، ناکارہ ہو، ناقص ہو، ادھورا ہو، لیکن عمل ضرور کرے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ، میرا بیمل ناقص ہے، ادھورا ہے، اسکوکامل بنانا آپ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ جیسے قر آن کریم میں ہے کہ:

وَجِئُنَابِيِضَاعَةٍمُّزُجْةٍفَأُوْفِلَنَاالَكَيُلَوَتَصَ**َّ**َقُعَلَيُنَا<sup>'</sup>

(سورة يوسف: ۸۸)

یا الله، بیکھوٹی پونجی لے کرآیا ہوں ، اس ناقص کو کامل بنانا آپ کے قبصنہ و قدرت میں

ہے، یا اللہ، اس کو کامل بناد بیجئے \_ لہٰذا کوئی پونجی تو ہو۔ چاہے تاقص بی ہو، وہ لے کر جائے۔اورا سکے ساتھ دعا بھی کر ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے۔

حضرت بوسف ملائيلام كو گناه كى دعوت

حضرت یوسف طالبتا کا واقعہ کی مرتبہ سناچکا ہوں۔ یا در کھنے کے قابل ہے۔

زلیخا نے حضرت یوسف طالبتا کو گناہ کی دعوت دی۔ دروازے بند کردیئے اور

دروازوں پرنالے ڈال دیئے۔اب تنہائی کا عالم حضرت یوسف طالبتا ہمی نوجوان اور

نی کے اندر جوقوت ہوتی ہے وہ بعض روایتوں کے مطابق عام آ دمی کی قوت سے سوگنا

زیادہ ہوتی ہے۔اس وجہ نے کی کے اندر بشری تقاضے عام آ دمی کے مقابلے میں سو

گنازیا وہ ہوتے ہیں۔وہ بشری تقاضے موجوداور جوانی کا عالم اور خلوت اور تنہائی الیک

کہوئی دیکھنے والانہیں۔اس وقت گناہ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے۔اس درجہ دی

جاتی ہے کہ تھوڑا ساخیال ان کے ول میں بھی آ جاتا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم نے

ہاتی ہے کہ تھوڑا ساخیال ان کے ول میں بھی آ جاتا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم نے

ۅۘڶڡۜٙڶۿۺۜٙؿؠ؋ٷۿڞٙؠۿٵڷۅؙڵٳٵؽڗٵؠؙۯۿٵؽۯؾؚ؋ (سورفيوسف:٣٣)

الثدتعالي كي طرف رجوع

ليكن اس وفتت فوراً انهول نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع كيا اوركها: إِلَّا تَصْرِفُ عَيِّنِی كَیْدَ هُنَّ اَصْبُ إِلَیْهِنَّ وَاَ كُنْ قِبْنَ الْجُهِلِیْنَ (سورة بوسف: ۴۲) یااللہ، اگر آپ مجھ سے ان کے مکر کو دور نہیں فر مائیں گے تو میں ان کی طرف مائل ہوجا وَں گا۔ اور جہالت کا ارتکاب کرنے والا بن جا وَں گا۔ ور جہالت کا ارتکاب کرنے والا بن جا وَں گا۔ تو ایک طرف سے اللہ تعالیٰ کو پکارا کہ یا اللہ، بیشدید امتحان کا موقع ہے، یا وَں پھسلنے کا شدید خطرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پکارا کہ یا اللہ، آپ دینگیری فر مائے ۔ اگر آپ نے دشکیری فر مائی تو میں پھسل جا وَں گا۔

#### درواز وں کی طرف بھاگے

اور دوسرا کام بیکیا که درواز ول کی طرف بھا گے، ان دررواز ول کی طرف بھا گے، ان دررواز ول کی طرف بھا گے کہ جن پر آتھھوں سے بی نظر آر ہا تھا کہ ان درواز ول پر تالے پڑے ہوئے ہیں، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں لیکن اتنا کام اپنے اختیار ہیں تھا کہ دوڑ کر درواز سے پر آجا کیں۔ جب درواز سے تک پنچے اور پھر اللہ تعالیٰ کو پکارا کہ یااللہ میں کہیں اس فتنے میں جتلا نہ ہوجا وَل آپ بجھے اس فتنے سے بچا لیجئے۔ جب اپنے حصے کا کام کر پچے اور اللہ تعالیٰ کو پکارلیا تو درواز ول کے تالے ٹوٹ گئے اور درواز سے کھل گئے جب باہر اللہ تعالیٰ کو پکارلیا تو درواز ول کے تالے ٹوٹ گئے اور درواز سے کھل گئے جب باہر نکلے تو سامنے زینا کا شوہر عزیز مصر سے ملاقات ہوگئی اور اپنا قصدان کے سامنے بیان کیا۔

#### میرےبس میں اتنابی تھا

اب بظاہر حضربت بوسف علایتلا کا درواز وں کی طرف بھا ممتا ہے وقو فی کی بات تھی کیونکہ جب درواز وں پرتالے پڑے ہوئے تتصرتو ان درواز وں کی طرف کیوں بھا گے \_\_ لیکن اس لئے بھا گے تا کہ بیہ کہہ کیس کہ یا اللہ میرے قدرت میں اتنا بی تھا کہ میں درواز ہے تک بھاگ جاؤں پھر درواز وں کے تالے کھولنا میرے بس کا کام نہیں تھا۔ یا اللہ ، بیکام آپ کے بس کا تھا اس لئے میں نے آپ کو پیارا سے جے کا کام کرلیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے جے کا کام کرلیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے جے کا کام کرد یا اور درواز کے کمل گئے۔ ای واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مولا ناروی میں کہ:

حرچ رخنه نیست عالم را پدید خیره یوست وار می باید دوید

یعن اگرچهان دنیامین همهمین هرجگه شهوت کا بازار گرم نظر آتا ہے، نفسانی خوا مشات کا بازار گرم نظر آتا ہے یہاں بھی صورت حال ہے ہے کہ بظاہر بھا گئے کا راستہ نظر نہیں آتا۔ چاروں طرف درواز سے بندنظر آرہے ہیں۔

تم اینے جھے کا کام کرو

آج ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ آج کل گناہوں سے بچنا بڑا مشکل ہوگیا۔
آکھوں کو کہاں سے بچا ہمیں، کان کو کہاں سے بچا ہیں۔ اپنے وجود کو کہاں سے
بچا ہمیں، چاروں طرف فتنوں کا بازارگرم ہے۔ کس طرح اپنے آپ کوان گناہوں سے
اور ان فتنوں سے محفوظ رکھیں۔ پورا معاشرہ بھڑ گیا ہے، راستہ بندنظر آتا ہے۔ مولانا
روی پڑھی فرماتے ہیں کہ ہمیں دنیا کا راستہ بحی بندنظر آتا ہے لیکن تمہیں ای طرح

بھا گنا چاہیے جس طرح حضرت بوسف علایتان درواز وں کی طرف بھا مے۔لہذا جب انسان اپنے جھے کا کام کرنے اور پھراللہ تالی سے مائے تو پھراللہ تعالی عطا فرماتے بیں لیکن اگرانسان اپنے جھے کا کام نہ کرے صرف مانگنار ہے تو وہ مانگنامعتر نہیں ، وہ خمات ہے۔

### حضرت مولا نامظفرحسين كاندهلوي جمةً النطيه

ایک بزرگ کا ندهله میں گزرے ہیں حضرت مولانا مظفر حسین صاحب كاندهلوى منطق حضرت تعانوى منطق سے يہلے كا دور تھا۔ بياللدوالے صحابہ كرام كے عبد کی یادیں تازہ کرنے والے تھے۔ ان کی ایک ایک ادامیں خلوص اور للہیت تتی \_ ان کا دا قعه کلها ہے کہ دہ ایک مرتبہ کا ندھ آہے دھلی جارے تھے، پیدل سفر تفاءاس زمانے میں ریل تو چلی نہیں تھی۔ جلتے چلتے رائتے میں ایک بستی کے یاس سے مخزرے،مغرب کی نماز کا وفت قریب تھا۔انہوں نے دیکھا کہ اس بستی کے قریب ایک مسجد و بران پڑی ہوئی ہے، چونکہ نماز کا وقت تقااس لئے بیمسجد میں پہنچے۔ وہال جا كرد يكها تومسجد ميں كوئى نماز يزھنے والانہيں اور وہ مسجد كردوغبارے ائى يڑى تقى -جیا کہ مہینوں سے بہال کوئی نہیں آیا۔ نہسی نے صفائی کی، چنانچہ انہوں نے اس مسجد کوصاف کیا اور ایک ساتھی ان کے ساتھ اور شقے۔اس نے اذان کہی اور جب اذان ہوئی تو اس بستی کا ایک آ دمی مسجد میں آھیا اور انہوں نے جماعت سے نماز ادا

## خان صاحب کے ذریعہ مسجد آباد ہوسکتی ہے

نماز کے بعدان کوخیال آیا کہ بیمسلمانوں کی بسٹی ہے۔اس ہیں مسلمان آیاد ہیں اوراس بستی کے کنارے ایک مسجد اس طرح ویران پڑی ہے اس کوکوئی دیکھنے والا نہیں نہاس میں اذان ہوتی ہے نہ نماز ہوتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس بستی والوں ے یوچھا کہ بیکیا قصہ ہے کہ بیمسلمانوں کی بستی ہے اور بیمسجداس طرح غیرا باداور ویران پڑی ہے کوئی اس کودیکھنے والانہیں کوئی اذ ان نہیں ، کوئی جماعت نہیں \_ اس كة باوكرنے كے لئے كيا طريقة اختيار كياجائے؟ بستى والوں نے جواب ديا كه اس بستی کے سردار اور رئیس ایک خان صاحب ہیں اور ساری بستی ان کے زیرا ترہے۔وہ خان صاحب این بری عادتوں میں شراب و کیاب، اور پینے بلانے میں مست ہیں۔ ان کے یاس بازاری قسم کی عورتوں کا آنا جانا ہے۔ان کاموں میں مشغول رہتے ہیں اورمسجداورنمازی طرف ان کوتوجہیں ہے اگر دہ خان مساحب مسجدی طرف آنے لگیں اوران کا دھیان مسجد کی طرف ہوجائے تو پھر بیہ سجد آباد ہوجائے گی اوربستی کے سب لوك نمازى بن جائي ك- "ألنَّاسُ عَلَى جِينُنُ مُلُو كِهِمْ " يعن لوك ايخ سربراہ کے دین پر چلتے ہیں اسکی ا تیاع کرتے ہیں۔

# بستی کے سب لوگ نمازی بن جائیں گے

مولا تائے پوچھا کہوہ خان صاحب کہاں رہتے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ برابر میں ان کی حویلی ہے۔ چنانچہ وہ مولا تا صاحب اپنا سفرتو جھوڑ دیااور اس حویلی کی طرف چل دیئے۔ دروازے پر پنچ تو اندر پیغام بھجوایا کہ ایک مسافر آپ سے ملنا
چاہتا ہے ۔ خان صاحب نے ان کواندر بلوالیا۔ جب ملاقات ہوئی تو حضرت مولانا
نے فرمایا کہ خان صاحب، میں دردمندی کے ساتھ ایک بات کہنے آیا ہوں وہ یہ کہ
آپ کی بستی میں یہ سمجدویران پڑی ہے کوئی نماز پڑھنے کے لئے نہیں آتا۔ چونکہ آپ
اس بستی کے سردار ہیں۔ اس لئے اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر آتی ہے۔ اگر آپ
نماز کے لئے آجایا کریں مے تو پوری بستی کے لوگ نمازی بن جا بھی مے اورسب کی
نماز وں کا تواب آپ کو سلے گا۔ ان مولانا صاحب کے دل میں تو آگ ہمری ہوئی
مقی۔ نہ جانے کس درد سے ، کس اخلاص سے انہوں نے بات کہی ہوگی۔

# میں مسجد تہیں جاسکتا چنانچہ خان صاحب کے دل پران کی بات کا اثر ہوا اور انہوں نے کہا مولانا!

چا چیرهان صاحب ہے دل پران می بات کا اثر ہوا ادر انہوں کے لہا مولا نا!

بات تو آپ شیک کہد ہے ہیں کہ نماز پڑھنی چا ہیے تگر میر ہے ساتھ مصیبت ہے کہ

میں نماز کے لئے سجد نہیں جاسکتا۔ مولا نانے پوچھا کیوں؟ خان صاحب نے کہا ایک
وجہ یہ ہے کہ مجھ سے وضونہیں ہوتا، نماز پڑھنے میں مجھے اتن وقت نہیں جتن وقت مجھے
وضو کرنے میں ہے ہے دوسوکر نامیر سے لئے بڑا مشکل ہے۔ دوسری بات ہیہ کہ
میر ہے ساتھ دوعاد تیں گئی ہوئی ہیں۔ ایک پینے پلانے کی عادت اور دوسر ہے ورتوں
کی عادت کہ بیآتی ہیں اور گانا بجانا کرتی ہیں۔ بیعاد تیں میں چھوڑ نہیں سکتا۔ اور ان
عادت کہ بیآتی ہیں اور گانا بجانا کرتی ہیں۔ بیعاد تیں میں چھوڑ نہیں سکتا۔ اور ان
عاد توں کے چھوڑ سے بغیر مجد میں جانے پردل آ مادہ نہیں ہوتا کہ ایک طرف تو بیحرکتیں
کر د ہا ہے اور دوسری طرف مسجد میں جار ہاہے۔

## آپمسجد چلے جایا کریں

مولاناصاحب نے فرمایا کہ خان صاحب! آپ نے دوبا تیں کہیں۔ میں اللہ کے بھروے پرآپ سے دوبا تیں کہتا ہوں۔ ایک بید کہ آپ نے بیکہا کہ جھے وضو خبیں ہوتا تو میں کہتا ہوں کہ آپ بغیر وضو کے نماز پڑھے مجد پہلے جایا کریں۔ دوسری بید آپ نے جوفرمایا کہ جھے بید دوعادتیں نہیں چھوٹیں تو بید دوعادتیں چھوٹیں یا نہ چھوٹیں اس سے بحث نہیں، لیکن آپ مجھ سے مجد میں جا کر نماز پڑھنے کا وعدہ کرلیں کہ مجد میں نماز کے لئے چلاجایا کروں گا۔ خان صاحب نے کہا، مولانا صاحب، آپ کیسی بات کررہے ہیں۔ بغیر وضو کے نماز پڑھنے کا تھم دے رہے ہیں!! دوسرے میں کہ بیس بات کررہے ہیں۔ بغیر وضو کے نماز پڑھنے کا تھم دے رہے ہیں!! دوسرے مید کہ بیس بھی کرتے رہوا ورساتھ میں نماز پڑھنے ہی چلے جایا کرو۔ بیس آپ مجھ سے وعدہ کرلیا کہ اچھا کر ہے۔ دوسرے مید کہ بیس آپ مجھ سے وعدہ کرلیا کہ اچھا کر گیس کہ آپ نماز کیلئے مجد میں جایا کریں گے۔ خان صاحب نے وعدہ کرلیا کہ اچھا میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں مجد میں نماز کے لئے چلا جایا کروں گا۔

### آپ نے بلاوضونماز پڑھنے کا کہددیا

مولاناصاحب خان صاحب سے گفتگوکر کے دالیں آئے اور دوبارہ اس مسجد میں پنچے۔ دورکعت نماز کی نیت باندھی ، اور سجدے میں جا کرخوب ہی روئے جب نماز سے فارغ ہوئے تو جوصاحب آپ کے ساتھ تھے انہوں نے پوچھا کہ مولانا، یہ آپ نے مجیب کیا۔ ایک طرف تو آپ نے خان صاحب سے یہ کہددیا کہ بغیر وضو کے نماز پڑھ لیا کرو\_ فقہاء کرام نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ بعض اوقات بغیروضو کے نماز پڑھ نا انسان کو کفر تک بہنچادیتا ہے۔ اگر آ دمی دین سے لا پروائی میں وضوکو چھوڑ دے اور بغیروضو کے نماز پڑھ لے تو بیانان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے ۔ ایک کام تو آپ نے بید کیا ۔ ایک کام تو آپ نے بید کیا ۔ دوسرا کام بید کیا کہ بیبال آکر نماز پڑھی اور خوب روئے گڑڑا ہے۔ یہ کیا ہے تھی؟

# وضوبیں، بلکٹسل کر کے جا

جواب میں مولا ناصاحب نے فرمایا کہ بھائی بات بیہے کہ خان صاحب سے یہ کہ تو دیا کہ بغیر وضو کے نماز پڑھ لیا کر نمیکن واپس آ کرمیں نے وورکعت پڑھ کراللہ تعالی کے سامنے اس کئے رویا اور گڑ گڑایا کہ یا اللہ میرے بس میں تو اتنا ہی تھا کہ میں اس سے بیکہ دیتا تومسجد میں آجایا کر۔اب وضوکراتا آب کے قبصنہ قدرت میں ہے،اےاللہ آپ اپن رحمت ہے اس کے دل میں ڈال دیجئے \_\_\_\_ چنانچہ اس خان صاحب کے ساتھی کہتے ہیں کہ خان صاحب نے بیدوعدہ کرلیا تھا کہ میں کل سے نماز کے لئے مسجد میں جایا کروں گا۔ جب پہلی نماز کا وقت آیا تو خیال آیا کہ میں نے تو وعدہ کرلیا ہے لہذا مجھے نماز کیلئے جانا ہے۔ دل میں خیال آیا کہ خدا کے بندے ، آج تو پہلی بارسجد کی طرف نماز کیلئے جارہا ہے۔مولانانے اگرچہ تھے کہد یا ہے تو بغیروضو کے نماز یر صلیا کرلیکن آج چونکہ پہلی بار جارہا ہے اس لئے آج وضونہیں بلکے مسل كر كے جا۔بس خيال كة نے كے بعد عسل كے ليے عسل خانے ميں كيا عسل كر كے کپڑے تبدیل کئے ،خوشبولگائی اور پھرنماز کے لئے مسجد کی طرف گیا۔اورمسجد میں پہنچے

کر جماعت کے ساتھ نمازادا کی۔

## بیخ وقته نمازی بن کئے

بہرحال وہ مسلمان تھا، کلمہ گوتھا اور استے دنوں کے بعد نماز اواکی تواس نماز کی برکت ہے، اللہ تعالی نے اسکے دل میں شراب نوشی اور طوائف، بازی کا جوشوق تھا اس کے خلاف ایک نفرت پیدا کردی، جب نماز کے بعد گھر واپس آئے توان تمام چیزوں سے نفرت، ہو پکی تھی، چنانچ شراب بھی چھوڑ دی اور ان طوائف کا آنا جانا بھی بند کرا دیا اور پکے بیجی وقتہ تمازی بن گئے سے واقعہ اس وجہ سے یاد آیا کہ مولانا صاحب نے اپنی دعامیں بیہ بہد دیا تھا کہ یا اللہ، میر بس میں اتنا تھا کہ بیس اس کو مجد تک لے آتا، آگے آپ کا کام ہے۔ میر بس میں کا کام نہیں ۔ حقیقت بیس انسان کا کام بیب کہ اس ایس کی کام نوکیا نہیں اور کہا تھیں اور کے اگراپنے جھے کا کام نوکیا نہیں اور کرانے جھے کا کام نوکیا نہیں اور کرانے جھے کا کام نوکیا نہیں اور کرانے دعا کا تم نوکیا نہیں اور کرانے دعا کا تم نوکیا نہیں اور کرانے دعا گئی شروع کر دی تو پھروہ دعا، دعا نہیں ۔

## اجازت دییئے کے بعدوہ روبھی رہاہے

اب اگر ظاہر پرست شخص جب بیدد کیھے گاتو وہ میں کیے گا کہ دیکھو، مولانا صاحب نے بغیروضو کے نماز پڑھنے کی اجازت دے دی۔ ای بات کو حافظ شیرازی میں نامہ:

بھتے سجادہ رنگین کن گر پیر مغان موید کہ سالک ہے خبر نبود زراہ و رسم منزلھا

ظاہری اعتبار سے بیمت دیکھوکہ وہ وضو کے بغیر نماز پڑھنے کی اجازت دے رہا ہے۔ارے جواجازت دے رہاہے وہ اجازت دینے کے بعد مسلی پرجاکر روہمی رہا ہے اور گڑ گڑا کر اللہ تعالی سے ما تگ بھی رہا ہے۔ تم کیا جانو کہ وہ کہاں سے بول رہا ہے۔ الہٰ ذاتم اللہ بیراعتراض مت کرو بہر جال ، عادت اللہ بیہ کہ جب کوئی بندہ اینے حصے کا کام کرے پھر اللہ تعالی سے ما تیج تو اللہ تعالی اس کو ضرور دیتے ہیں \_ اینے حصے کا کام کرے پھر اللہ تعالی سے ما تیج تو اللہ تعالی اس کو ضرور دیتے ہیں \_ بہر حال اس حدیث سے نبی کریم مق اللہ اللہ اللہ تعالی اس حدیث اللہ دعا ما تکنا اور حضور من سیر حال اس حدیث سے نبی کریم مق اللہ اللہ اللہ تا کہ دعا کرانے کے بعد میں ہوگئی بلکہ تہیں خود بھی بات ہے لیکن بیمت بچھنا کہ دعا کرانے کے بعد اب بھٹی ہوگئی بلکہ تہیں خود بھی بات ہے لیکن بیمت بچھنا کہ دعا کرانے کے بعد اب بھٹی ہوگئی بلکہ تہیں خود بھی بچھکام کرنا ہوگا۔

### نماز کی کثرت جنت کےحصول کا ذریعہ

اس حدیث سے حضور اقدس مقافیلی نے دوسراسیق بید یا کہ جنت حاصل کرنے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ''سجدوں کی کثرت' ہے اور سجدوں کی کثرت کی طرف اشارہ ہے۔ آپ پانچ وقت کی نماز تو پڑھتے ہی ہیں ، یہتو ہر مسلمان پر فرض ہے وہ کثرت میں داخل نہیں ۔ لہذا اس سے مراد نوافل کی کثرت ہے۔ یعنی فرض نمازوں کے علاوہ انسان نفل نمازیں بھی کثرت سے پڑھے۔ بعض نوافل وہ ہیں جو حضور اقدی سان فائی ہیں اور ان کو پڑھنا بھی کثرت ہے۔ بخش نوافل وہ ہیں جو حضور اقدی سان فائی ہیں اور ان کو پڑھنا بھی کثرت ہے وہ میں داخل تھیں مشلا میں اور ان کو پڑھنا بھی کثرت ہے دمیں داخل ہیں۔ اوا بین ۔ یہ سب نوافل ہیں اور ان کو پڑھنا بھی کثرت ہے دو میں داخل ہیں۔ اور ان کو پڑھنا بھی کثرت ہو دمیں داخل ہیں۔ اور ان کو پڑھنا بھی کثرت ہو دمیں داخل ہیں۔ وہ میں ۔ یہ سب نوافل ہیں اور ان کو پڑھنا بھی کثرت ہو دمیں داخل ہے۔

# '' نوافل''الله کی محبت کاحق ہے

ہمارے حضرت ڈاکٹرعبدالحی صاحب بھتنے فرمایا کرتے تھے کہ یہ فرائف تواللہ تعالیٰ کی عظمت کاحق ہے بہتو ادا کرنے ہی ہیں۔ اور بینوافل اللہ تعالیٰ کی عجبت کاحق ہے ۔ اگر کسی ہے آپ کا تعلق ہوتو کیا وہ ایساہی رحی قشم کا تعلق ہوگا؟ مشلاً میاں بیوی کا تعلق ہوگا؟ مشلاً میاں بیوی کا تعلق ہے۔ اب میال کے ذمے فرض ہے کہ وہ بیوی کا نفقہ ادا کر سے ۔ یہ نفقہ ادا کر تا اور بیوی کا مہرادا کر تابیقا نونی فریعنہ ہے۔ اب اگر کوئی شوہر نفقہ تو ادا کر تا ہے اور مہر بھی بوری سے بات نہیں کر تا تو کیا اس نے بیوی پوراادا کر دیا ہے لیکن سید ھے منہ ہے بھی بیوی سے بات نہیں کر تا تو کیا اس نے بیوی سے تعلق کاحق ادا کر دیا؟ ارب نان نفقہ اور مہر تو تیرے ذمے قانو نا فرض وواجب تھا لیکن اسکے ساتھ بیوی کی دلداری اور اسکے دوسرے حقوق کی ادا تیگی بھی اسکے ساتھ ساتھ بیوی کی دلداری اور اسکے دوسرے حقوق کی ادا تیگی بھی اسکے ساتھ ساتھ بیوی کی دلداری اور اسکے دوسرے حقوق کی ادا تیگی بھی اسکے ساتھ ساتھ ہیوی کی دلداری اور اسکے دوسرے حقوق کی ادا تیگی بھی اسکے ساتھ ساتھ ہیوی کی دلداری اور اسکے دوسرے حقوق کی ادا تیگی بھی اسکے ساتھ ساتھ ہیوی کی دلداری اور اسکے دوسرے حقوق کی ادا تیگی بھی اسکے ساتھ تعلق کاحق ادا نہیں ہوگا۔

# عشاء کے ساتھ تہجد پڑھ لیا کرو

یا مثلاً ایک باپ ہے اب قانونا نابالغ بیٹے کا نفقہ اس باپ پر واجب ہے۔
اب وہ بیٹے کواچھا کھانا کھلا رہا ہے۔ لیکن اس بیٹے کواچھی تعلیم نہیں دلار ہاہے اسکی اچھی تربیت نہیں کررہا ہے، اس بیٹے کی خوشی کا خیال نہیں رکھتا۔ اس صورت میں قانونی فریضہ تو ادا ہو گیالیکن آخر بیٹے کی محبت کا بھی تو پچھے تن ہوتا ہے اس لئے ہمارے مصرت والا فرما یا کرتے ہے کہ بیفرائض اللہ تعالیٰ کی عظمت کاحق ہیں اور نوافل اللہ تعالیٰ کی محبت کاحق ہیں اور نوافل اللہ تعالیٰ کی محبت کاحق ہیں اور نوافل اللہ تعالیٰ کی محبت کاحق ہیں۔ لہذا انسان کوفرائض کے علاوہ پچھ نوافل ادا کرنے کا اہتمام

بھی کرنا چاہیے۔ان نوافل میں سب سے بہتر وہ نوافل ہیں جنہیں حضورا قدس مان ٹالیلے اوا فرما یا کرتے ہے بعن تہجد، اشراق، اوا بین اور چاشت \_ اگر رات کو اللہ تعالی اضف کی اور تہجد اوا کرنے کی توفیق عطا فرماد ہے تو یہ بڑی نعمت ہے۔اگر رات کو اٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی تو بزرگوں نے فرما یا کہ عشاء کی نماز کے بعد سنتوں اور وتروں کے درمیان چار رکعت نقل بہنیت تہجد پڑھ لیا کرے۔ اور یہ دعا کرلے کہ یا اللہ، مجھے معلوم نہیں کہ اس وقت اٹھنے کی ہمت ہو یا نہ ہواس لئے اس وقت تہجد کی نیت سے یہ چار رکعت نقل پڑھ رہا ہوں۔آپ اسے قبول فرمالیں۔ تو بھرانشاء اللہ اللہ تعالی اس شخص کو تہجد کی برکات سے محروم نہیں فرمائیں گے۔

## تھوڑی ویر کے لئے بستر پر بیٹھ جاؤ

دوسراطریقہ علیم الامت پہنٹہ نے بیان قرمایا ہے۔فرمایا کہ اگر کسی کو تبجد کے
وقت اٹھانہیں جاتا اور ہمت نہیں ہوتی تو وہ ایک کام کرلیا کرے۔وہ سے کہ جب بھی
رات کو آئھ کھلے تو اس وقت تھوڑی دیر کے لئے بستر ہی پر بیٹے جائے اور اس نیت سے
بٹے جائے کہ حدیث شریف بیس آتا ہے کہ جب رات کا ایک تہائی حصر گزرجاتا ہے تو
اللہ تعالی کی خصوصی رحمتیں دنیا والوں پر نازل ہوتی ہیں اور اللہ تعالی کی طرف سے
منادی پکارتا ہے کہ ' ہے کوئی مغفرت ما تگنے والا کہ بیس آسکی مغفرت کروں؟ ہے کوئی
رزق ما تگنے والا کہ بیس اس کورزق دوں؟ ہے کوئی بیتلا نے مصیبت کہ ہیں اسکوعافیت

(بخارى شريف كتاب التهجد باب الدعاو الصلاة من آخر الليل: حديث نمبر (١١٣٥)

ساعلان ساری رات ہوتارہ ہا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہوجاتی ہے۔ لہذا اس وقت ول میں یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ کا مناوی پکاررہا ہے مغفرت ما تکنے کیلئے ، رزق ما تکنے کیلئے ، عافیت ما تکنے کیلئے ۔ اور میں پڑا سوتارہوں ، یہ میرے لئے مناسب نہیں اس لئے تھوڑی ویر بستر ہی پر بیٹھ جائے اور کہے: یااللہ میری مغفرت فرماد یجئے ، یااللہ مجھے رزق عطا فرماد یجئے ، یا اللہ مجھے عافیت عطا فرماد یجئے میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کرتا ہوں کہ یہ جس کہ یااللہ ، مجھے ہے تبجد کے وقت اٹھانہیں جاتا، آپ مجھے رات کو اٹھنے کی توفیق دے ویجئے یے بیدوعا کرکے پھر سوجائے۔ یہ کس روزانہ کرکے دیکھو۔ میٹی اور بیدوعا تہ ہیں بستر پر بیٹھے رہے نہیں دے گی ، انشاء اللہ۔ بلکہ متہمیں اٹھا کرچھوڑے گی اور بیدوعا تہرہیں بستر پر بیٹھے رہے نہیں دے گی ، انشاء اللہ۔ بلکہ متہمیں اٹھا کرچھوڑ ہے گی اور بیدوعا تہرہیں بستر پر بیٹھے رہے نہیں دے گی ، انشاء اللہ۔ بلکہ متہمیں اٹھا کرچھوڑ ہے گی ، ایکن کرکے دیکھو۔

## اشراق كى فضيلت

اوراشراق، یعنی طلوع آفاب کے بعد دورکھتیں اداکرنا۔۔ عدیث شریف میں حضورا قدس سائی الی نے فرما یا کہ جو مخص فجر کی نماز کے بعد اپنی نماز کی جگہ پر بیشے جائے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے اور پھر طلوع آفاب کے بعد دورکعت اشراق کی نیت سے پڑھے تو اس کو ایک جج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا اور پھر فرما یا ' نتاھیتے۔ نامی تھے تاہی تین مرتبہ فرما یا کہمل جج وعمرے کا جمل جج وعمرے کا ثواب ملے گا۔ تی فضیلت اشراق کی نماز کی بیان فرمائی۔

(ترمذىشريف، ابواب ماجاءفى سجو دالقرآن حديث نمبر: ٥٨٦)

# حياشت اوراوا بين كےنوافل

''چاشت''جس کو''صلاۃ الفحیٰ'' بھی کہتے ہیں کہ جب سورج ذرا بلند ہوجائے تو زوال سے پہلے پہلے چار رکعت نفل چاشت کی نیت سے پڑھے۔

''اوابین''یہ مغرب کے بعد کی چھرکعت نفل ہیں \_ دوسنت مغرب کی ہوتی ہیں اس میں چار رکعت نفل کا اوراضا فہ کر لے۔ بیسب ملا کر چھرکعتیں ہوجا کیں گی۔ اگر دوسنت کے علاوہ چھرکعت نفل پڑھے تو بہت اچھا ہے لیکن اگران دوسنتوں کوشامل کر کے چھرکعت اوا کر لے تو بھی اوا بین ادا ہوجاتی ہے \_ بہر حال ان چار نوافل کا اہتمام کرے چھرکعت اوا کر ای جاشت ، اوا بین ۔

صلاة الحاجة كے ذریعہ اللہ کی طرف

اور جب کوئی حاجت بیش آئے یا جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف صلاۃ الحاجة کے ذریعہ رجوع کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اقدس ملاۃ الحاجة کے ذریعہ رجوع کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اقدس میں تا تا ہے کہ حضور اقدس میں تا تا ہے کہ حضور اقدس میں تا تا ہے کہ خطرف رجوع فرماتے۔ چنانچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ:

"كَانَ رَسُولُ النّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَزَيّهُ آمُرُّ صَلّى"
"كَانَ رَسُولُ النّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَزَيّهُ آمُرُّ صَلّى"
(شعب الايمان للبيه في رقم ٢٩١١)
(كتاب الصلاة , باب في تحسين الصلاة و الاكثار منها)
(ابوداؤد , كتاب الصلاة , باب وقت قيام النبي من الليل : حديث نمبر : ١٣١٩)

www.besturdubooks.net

یعنی جب بھی حضورا قدس سائٹ کے سامنے کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا تو آپ نماز کی طرف رجوع فرمات ہے۔ بہر حال ، یہ جو فرمایا کہ کٹر ت سے حدے کرو۔ اس سے مراد نوافل کی کٹر ت ہے۔

## سجده کرواور ہمارے قریب آ جاؤ

یادر کھے ، سجد ہے سے زیادہ لذیذ عبادت کوئی اور نہیں ، حدیث شریف میں
آتا ہے کہ بندہ سجد ہے کہ حالت میں جتنا اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے اور کسی حالت
میں اتنا قریب نہیں ہوتا \_\_\_\_ سورۃ اقراء جس آیت پرختم ہورہ ہے اس میں کتنا
اچھا جملہ ارشاد فرما یا۔ وہ آیت سجدہ ہے ، میں اس کی تلاوت کروں گاتوسب پرسجدہ
واجب ہوجائے گا۔ آپ حضرات بعد میں وہ سجدہ اوا کر لیجئے گا۔ آخری آیت میں
اللہ تعالیٰ نے فرما یا:

#### وَاسْجُلُواقَتَرِبُ

(سورةالعلق: 19)

یعنی سجدہ کردادر ہمارے پاس آجاؤ، ہمارے قریب آجاؤ۔ معلوم ہوا کہ سجدہ
ایس چیز ہے کہ اگر تہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے اور اس کے پاس جانا ہے تو
اس کا راستہ سجدہ ہے۔ سجدہ کے علاوہ کسی اور چیز کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا اتنا قرب
حاصل نہیں ہوسکتا۔ اس لئے سجدہ کو معمولی چیز مت سجھنا۔

بیا یک سجد و جسے تو گرال سمجھتا ہے

جس وقت انسان کی پیشانی الله تعالی کی چوکھٹ پر کمی ہے تو ساری کا سات

اس دفت اس پیشانی کے نیچے ہوتی ہے۔ بیسجدہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ پر ہور ہاہے۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ:

> حمی کا آستال او بچا ہے اتنا کہ سر جھک کر بھی او بچا ہی رہے گا

یعنی اگرتو اس چوکھٹ پرسر جھکائے گاتو وہ سراونچا ہی رہے گا۔وہ کسی سے بینچنہیں رہےگا۔علامہ اقبال کہتے ہیں:

> یہ ایک سجدہ جے تو گرال مجھتا ہے ہزار سجدول سے دیتا ہے آدمی کو نجات

توجب آدمی الله تعالی کی چوکھٹ پر سرجھ کا دیتا ہے تو ساری کا سکتان کے پیشانی کے بیٹے ہوتی ہے۔ نیچے ہوتی ہے۔

سحدے کی حالت میں بیدعا تھیں مانگو

(ابو داؤ در کتاب الصلاق باب مایقول الرجل فی رکوعه و سجو ده رحدیث نمبر: ۸۵۳)

ليكن نفلول كيسجدول على بنجد، اشراق، چاشت، اوابين على بلكه سنت مؤكده كي سجدول على بحى قرآنى دعاكي يامنون دعاكي جومناجات مقبول وغيره عن لكسى مولى بين وه دعاكر على بين مثلاً سجد على الرّبّة قالى النّه دُيّا تعتافي النّه دُيّا النّه و و معاكر على الله من المربّ النّه و و منافي النّه المنالي النّه النّه النّه و المنالي النّه النه و النّه النّا النّه ا

#### خواب کے بیان کے وفت دعا

حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحافی حضورا قدس میں فیٹھیلیلم کی خدمت میں تشریف اور آکر عرض کیا کہ یا رسول اللہ می فیٹھیلیلم! دات کو میں نے ایک عجیب خواب دیکھا، حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی مخف آپ کے سامنے خواب بیان کرتا تو آپ خواب سننے سے کہ جب کوئی مخف آپ کے سامنے خواب بیان کرتا تو آپ خواب سننے سے پہلے یہ دعا کیا کرتے ہتھے کہ:

"خَيْرًا تَلَقَّاْهُ وَشَرًّا تَوَقَّاهُ خَيْرُلَنَا وَشَرُّ لِإَعْدَائِنَا"

(كنز لاعمال, كتاب بالمعيشة والآداب, حديث لمبر: ٣١٣٦٣)

ہر ہر موقع کے لئے حضور اقدس سائٹ الیلے وعائی سکھا گئے۔ تو خواب کے بیان کرنے کے موقع پر آپ اس مخص کیلئے بید عاکر نے کہ: اللہ کرے کہ اس خواب کے نتیج میں متہمیں خیر ملے اور تم شر سے بچو، اور جو خواب تم بیان کرنا چاہتے ہووہ ہمارے لئے خیر ہو۔ اور ہمنوں کے لئے براہوں بید عاکر نا حضور اقدس سائٹ الیکی کے سنت تھی۔

#### أيك صحابي كاعجيب خواب

بہرحال، ایک محابی نے آکرع ض کیا کہ یارسول اللہ سائی ایکی میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا خواب دیکھا؟ ان محابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ سائی ایکی میں نے ید یکھا کہ میں جیٹھا ہوا قرآن کریم کی تلاوت کررہا ہوں، تلاوت کرتے سجدہ کی آیت آگئی۔ میں نے سجدہ کی آیت تلاوت کی اور تلاوت کرتے سجدہ کی آیت تلاوت کی اور پھر سجدہ کی آیت تلاوت کی اور پھر سجدہ کیا۔ میرے سامنے ایک درخت تھا وہ درخت اپنی جگہ سے چلا اور تھوڑا سا آگے جل کروہ بھی سجدے میں گر کیا۔ اور اس درخت میں سے سجدے کی حالت میں ہے آگے کی حالت میں ہے آگے کی حالت میں ہے آواز آرہی ہے:

ٱللَّهُ مَّدَاغُفِرُ لِي عِنْدَكَ بِهَا آجُرًا اللَّهُمَّدَ احطط عَنِي بِهَا وِزُرًا، وَاكْتُبُ لِي بِهَا آجُرًا وَاجْعَلُهَا لِي عِنْدَكَ ذُخُرًا.

(ابن ماجه، كتاب اقامه الصلاة و السنه فيها، باب سجو دالقرآن، حديث نمبر: ١٠٥٣ )

ایک دوسری روایت میں بیالفاظ آتے ہیں:

سَجِّدَوَجُهِيُ لِلَّذِي نَحَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ.

(ابوداؤد، كتاب الصلاة، باب مايقول اذاسجد، حديث نمبر: ١٣١٣)

لیعنی میراچ ہوہ سجدہ ریز ہے اس ذات کے آھے جس نے اس چہرے کو پیدا کیا اور جس نے اس کو بنایا۔اور جس نے اس کے آٹکھاور کان بتائے۔

ان کلمات کی آواز ورخت میں ہے آرہی ہے۔ آ مجصرت من المالی اللہ نے یمی

خواب سنا\_\_ لیکن روایت میں اس کی تعبیر کے بارے میں کوئی بات منقول نہیں کہ اسکی تعبیر بتائی یانہیں بتائی۔ اسکی تعبیر بتائی یانہیں بتائی۔

در حت کے الفاظ سے حضور ماہید دعا کرر ہے ہے

لیکن جوسحانی مجلس میں بیٹھے ہے دیکھ رہے تھے کہ ایک سحانی نے آکر بیخواب بیان کیا، آپ نے وہ خواب بیان کیا، آپ نے وہ خواب سنا۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ اسکلے دن میں نے دیکھا کہ سرکار دوعالم مان میں تجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ ہی الفاظ سجدے میں ادا فرما رہے ہیں جواس مخص نے درخت کے الفاظ بیان کئے تھے کہ:

ٱللَّهُمَّ اغْفِرُ لِيَ عِنْدَكَ بِهَا آجُرًا، ٱللَّهُمَّ احطط عَنِي بِهَا وِزُرًا، وَاكْتُبْ لِيُ بِهَا آجُرًا وَاجْعَلُهَا لِيُ عِنْدَكَ ذُخْرًا.

یعنی اے اللہ میں جو بہ عجدہ کررہاہوں، اس کے ذریعہ آپ میرے گناہ کو معاف نے ماہ کے دریعہ آپ میرے گناہ کو معاف فرماد یجئے ،اے اللہ اس کے طفیل میرے لئے اجرلکھ دیجئے ۔اوراے اللہ اس سجدہ کومیرے لئے این ذخیرہ بناد یجئے یہ الفاظ دعا کے اس مختص نے بتائے تھے جس نے خواب دیکھا تھا اور خواب میں یہ الفاظ درخت سے سننے میں آئے تھے لیکن چونکہ دعا کے بیالفاظ بہت استھے تھے۔ اس لئے نبی کریم سائی تھا ہے وہ دعا خودا ختیار فرمانی اور حجد سے اندر خود بیدعا پڑھنی شروع کردی۔

د وسروں کے الفاظ کواپٹی دعاؤں میں شامل کرلو ابسرکاردوعالم ماہ شاہر ہے زیادہ آجھی دعاکون مائے گا،دنیااور آخرے کی ساری حاجتیں اور ساری ضرور تیں جتنی ہوسکتی ہیں وہ سب حضور اقدی سائی آیا ہے کہ دعا دَل کے اندر موجود ہیں لیکن آپ کی حرص کا بید عالم کرسی اور سے دعا کا کوئی جملہ سنا اور جو آپ کو ایک ایک کوئی جملہ سنا اور جو آپ کو ایک ایک کوئی جملہ ہوا کہ جب کو ایک دعا تی دعا دُل کے اندر اختیار کر لیا ۔ معلوم ہوا کہ جب کسی سے کوئی دعا سنو کہ وہ اس طرح دعا کررہا ہے توتم بھی اس دعا کو سیکھو ہم بھی انہی انفاظ سے دعا کرنے کی کوشش کرو۔

#### عجيب وغريب دعا

(كنز العمال، كتاب الاذكار ادعية بعد الصلاق حديث نمبر: ٩٤٣)

اے اللہ جھکی اور تری پرجس اللہ کے سی بندے نے یابندی نے جوکوئی وعا بھی کی ہو
اور اس دعا میں کوئی بھلائی ما تکی ہوا ور آپ نے اس کی اس دعا کو قبول فر مالیا ہو۔اے
اللہ وہ بھلائی مجھے بھی عطا فر ما دیجئے اور اس دعا میں مجھے شریک کر لیجئے \_\_ اور جو دعا
مجھے کرنے کی توفیق ہو۔اے اللہ میری اس دعا میں ان بندوں کو بھی شامل فر مالیجئے \_\_
بہر حال کوئی حاجت اور کوئی ضرورت الی نہیں جو حضور اقدس من النہ الیکئے ہے جھوڑ دی
ہو۔اس کے با وجود ہے دعا بھی فر مارہے ہیں۔

#### سجدے کی حالت میں دعا کرنا

بہرحال، یہ سورۃ اقراء میں بہت خوبصورت جملہ ہے کہ 'واشعبُ کُو اقت تَوبُ
''سجدہ کروادر ہمارے قریب آجاؤ \_ بندے کوائلہ تعالیٰ کی طرف ہے اس سے
زیادہ اچھی دعوت اور کیا ہو سکتی ہے کہ آو قریب آجا کے نیز سجدے کے علاوہ بیٹھ کر بھی
دعا ما تکنے کا دل چاہے تو بیٹھ کروعا کر لواور نماز کے سجدے کے علاوہ و یسے خالی سجدہ
کرکے دعاما تکنا ہوتو اس میں دعا کر لواور اس میں اردو میں دعا کر سکتے ہیں \_ البتہ ہر
نماز کے بعد سجدہ میں جاکر دعا کرنے کی عادت بنانا درست نہیں کیونکہ حضور اقد س

#### اس حدیث سے دوسبق ملے

بہرحال، اس حدیث میں حضور اقدس سائٹ الیکنے نے ان صحابی سے فرمادیا کہ اگرتم جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہومیری صحبت اور میری رفافت حاصل کرتا چاہتے ہوتو سجد ہے کی کثرت سے میری مدد کرو ہے بہرحال اس حدیث سے دوسیق حاصل ہوئے، ایک بیا کہ دعا بڑی اچھی چیز ہے گئن دعا ای وقت کارآ مدہوتی ہے جب آ دی اپنا رخ سیدھا کر کے قدم بھی آ گئے بڑھائے وسری بات بیا کہ کثرت سے دوسری بات بیا کہ کثرت سے دوسری بات بیا کہ کثرت سے دو سائٹ جنت عطا فرماتے ہیں، سرکار دو عالم میں تائی ہے فرمایا کہ میری رفافت جنت میں اس کے ذریعہ نصیب سرکار دو عالم میں تائی اپنی رحمت سے ہم سب کوعطا فرمادے۔ آمین۔

# آپ سب حضرات سجده تلاوت کرلیں

اور چونکہ میں نے آئے کے بیان میں آیت سجدہ تلاوت کی ہے۔ آگر چہ بار بار تلاوت کی ہے۔ آگر چہ بار بار تلاوت کی ہے، لیکن ایک سجدہ واجب ہو گیا ہے کیونکہ ایک آیت بار بار ایک ہی مجلس میں تلاوت کی جائے تو ایک ہی سجدہ واجب ہوتا ہے۔ اس لئے آپ حضرات ایک سجدہ تلاوت اوا کر لیجے گا۔

وَاخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَهُدُولِهِ وَتِ الْعَالَبِهِ إِنَّى \*\*\*



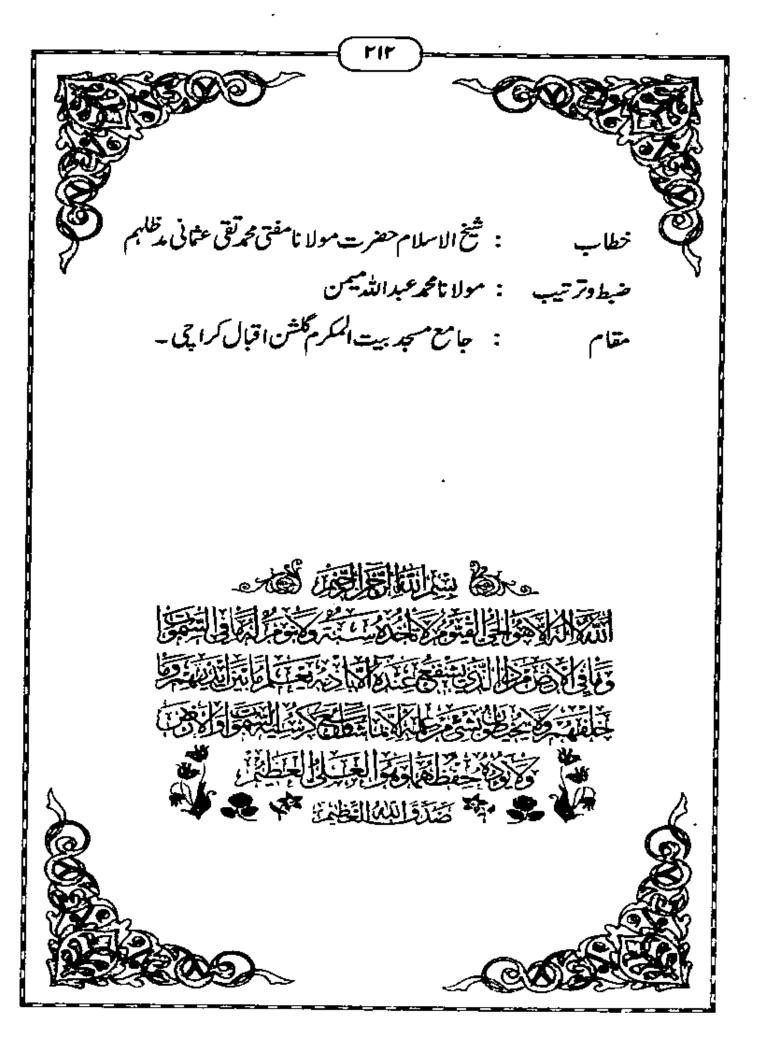

#### بشسير الأوالق محلن الترجيسير

# وعظیم نعتیں دو میم

# اوران کی طرف سے غفلت

الْعَهُلُ يِلْهِ نَعْمَلُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنَ سَيِّفْتِ اَعُمَالِنَا، مَنْ يَهْدِيهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ، وَاشْهَلُانَ سَيِّلَ لَهُ وَمَنْ يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ، وَاشْهَلُانَ سَيِّلَ لَا وَسَنَلَنَا لَا اللهُ وَحُلَهُ لا شَرِيلُكَ لَهُ، وَاشْهَلُانَ سَيِّلَ لَا وَسَنَلَنَا وَسَنَلَنَا وَمَوْلانا مُحَمَّلًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ مَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَنَي يَتَا وَمَوْلانا مُحَمَّلًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ مَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلِيلِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا مُكَالِهِ وَمَوْلانا مُحَمَّلًا اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا مَا النَّهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ فِيهُ مِنَ النَّكُ مِنَ النَّهُ عَنْهُ وَا لَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَنْهُ مَنَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَنْهُ وَلَى النّهُ عَنْهُ مَا كَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ النّهُ عَنْهُ وَلَا النّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْفَوْرَا عُمْهُ وَى فَيْهِمَا كَثِيرُهُ مِنَ النّاسِ السِيّعَةُ اللهُ وَالْفَوْرَاعُ مُنْ فَعُمُونُ وَيُعْمَا كَثِيرُهُ مِنَ النّاسِ النّاسِ اللهُ عَلَى النّا عَلَى النّا النّاسِ السَلْطَةُ اللهُ وَالْفَوْ الْفَوْرَاعُ مُنْ النّا اللهُ عَلَى النّا اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

(صحيح بخارى كتاب الرقاق باب ماجاء في الصحة ، و الفراغ حديث ١٣١) (رياض الصالحين باب في المجاهده حديث نمبر ٩٤)

حديث كالرجمه

بی حضور اقدس سال المالیم کے بیان کردہ عجیب کلمات ہیں جولوح دل پرتقش

#### صحت کی طرف سے دھوکہ

وہ دو تعتیں یہ جیں ایک صحت کی تعمت ، اور ایک فراغت کی تعمت ۔ ' صحت ' الیک تعمت کہ جب تک وہ انسان کو لمی ہوتی ہے تو انسان اس دھو کے جن پڑار ہتا ہے کہ جب تک وہ انسان کو لمی ہوتی ہے تو انسان اس دھو کے جن پڑار ہتا ہے کہ جس صحت مند ہوں ۔ یہ فلال کام اگر آج نہیں کیا تو کل کرلیں سے ۔ کل نہیں تو پر سوں کر لیں سے ۔ پر سوں نہیں تو اس ہے اس کھے دن کرلیں سے ۔ اس طرح کام کو انسان ثلا تا رہتا ہے کہ ایک قصحت مند جیں ۔ اس محق کو یہ خیال نہیں آتا کہ صحت کی یہ دولت کسی وقت بھی تیجھن سکتی ہے ۔ اپنی آتکھوں سے وہ دیکھتا ہے کہ ایک اچھا خاصات مند سے ایک آتکھوں سے وہ دیکھتا ہے کہ ایک اچھا خاصات مند ست انسان تھا اس کوکوئی بیاری لگ می اور پھر ایسا بستر پر پڑا کہ پھر بستر سے خاصات مندرست انسان تھا اس کوکوئی بیاری لگ مئی اور پھر ایسا بستر پر پڑا کہ پھر بستر سے خاصات مندرست انسان تھا اس کوکوئی بیاری لگ مئی اور پھر ایسا بستر پر پڑا کہ پھر بستر سے خاصات میں سے دائے سکا ۔

## آج میرےاندرطافت ہے

آج عمل کرنے کی طافت ہے، طاعت بجالانے کی بھی اور عبادت انجام

دیے کی بھی طاقت ہے، اللہ تعالی کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کی طاقت ہے، کل کو جب بستر پر لیٹ جائے گا تو یہ طاقت نہ رہے گی۔ اس لیے حضور اقدس سی فیلیے فرمارہ بیل کہ اس وقت جب تم بستر پر پڑجاؤ گے اس وقت تم یاد کرو گے کہ اوہو، یہ نعت تو مجھ ہے چس گی اب میرے پاس وہ موقع نہ رہا جس میں، میں عباوت انجام دیتا، طاعت اور نیک کام انجام دیتا اور اللہ تعالی کوراضی کرتا۔ اس وقت کی حرت کام آنے والی نہیں۔ اس لئے فرما یا کہ انسان اس نعت کی طرف سے وصوے میں پڑا ہوا ہے کہ یہ نعت ہیشہ رہے گی اور اس لئے نعت کو سے مصرف میں وصوے میں پڑا ہوا ہے کہ یہ نعت ہیشہ رہے گی اور اس لئے نعت کو سے مصرف میں استعمال نہیں کر رہا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ اس وقت حریت کرو، آج تم اس صحت کی قدر پیچان لو۔ اور یہ سوچو کہ پیٹ نیس کے داس وقت حریت کرو، آج تم اس صحت کی گرز رول۔

انجى تو آئىھىس كھول دىيتا ہوں

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ ایک شعر بہت کثرت ہے پڑھاکرتے ہتھے کہ:

> ا بھی تو ان کی آہٹ پر آ پھیس کھول دیتا ہوں وہ کیما وقت ہو گا جب نہ ہو گا یہ بھی امکان میں

حضرت والا کی عمر اس ۸۰ سال ہو چکی تھی۔ بیاری اور کمزور ی بھی تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں رات کو تبجد کے لئے اٹھتا تو بعض اوقات کسل اور سستی ہوتی۔اور بیاری کا حساس ہوتا، بڑھا ہے کا احساس ہوتا، دل میں خیال آتا کہ تبجد کی نماز کوئی فرض واجب تو ہے نہیں، چلوآج چھوڑ دو لیکن میں بیسوچتا کہ ابھی تو تیرے اندراتی طافت

ہے کہ تو چل کر مصلے تک جاسکتا ہے۔ خداجانے کل اتن بھی طافت رہے یا ندر ہے۔ کل کو مصلے تک بھی جاسکے یا نہ جاسکے۔ اس لئے ابھی تو تیرے اندراتی طافت ہے۔ لہذااس طافت کو نیم سے جھوا در مصلے پر چلے جاؤ۔ اس لئے بکثر ت بیشعر پڑھا کرتے۔ ابھی تو ان کی آہٹ پر آٹھیں کھول دیتا ہول وہ کیما وقت ہوگا جب نہ ہوگا یہ بھی امکان میں وہ کیما وقت ہوگا جب نہ ہوگا یہ بھی امکان میں

'' آہٹ'' سے مراد دل میں نیک کام کرنے کا نحیال۔اس نحیال کے آنے پر آنکھیں تو کھول رہا ہوں۔ اس کی طرف دھیان دے رہا ہوں۔ ایسا وفت بھی آنے والا ہے جب میرے اندر آنکھ کھولنے کی بھی طافت نہیں ہوگی۔ابھی توبینعت ملی ہوئی ہے۔اس سے فائدہ اٹھا کراس سے کام لے لول۔

### جوطاعت ہوسکےاس کوکر گزرو

یمی چیز ہے جو ہزرگوں کی صحبت سے حاصل کی جاتی ہے۔ وہ یہ کہ بیا حساس اور خیال اور داعیہ دل میں پیدا ہوجائے۔ سرکار دوعالم میں تھا ہے اس حدیث میں بہی فرمار ہے ہیں کہ بیصحت کی نعمت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ یہ نعمت بھی چین بھی سکتی ہے۔ دنیا میں کو کی شخص بھی ایسانہیں ہے جو ابد الآباد تک کی گارنٹی لے کرآیا ہو۔ ارک کے اس کے ارک تک کی گارنٹی ہے کرآیا ہو۔ ارک کے اس کے صحت کی نعمت ملی ہوئی ہے۔ اس کوضیح مصرف پر خرچ کرنے کی کوشش کرو۔ جو عبادت اور جو طاعت اس صحت کی نعمت کی کوشش کرو۔ جو عبادت اور جو طاعت اس صحت کی حالت میں کر سکتے ہواس کو ثلا و نہیں بلکہ کر گزرو۔

### فرصت كي نعمت

ووسری نعمت جس سے انسان دھو کے بیں پڑا ہوا ہے۔ وہ ہے''فراغت''کی نعمت۔ اس دفت فرصت ہے، وقت ہے، اگر چہ وہ پانچ منٹ کی فرصت ہے۔ آپ نے سوچا کہ یہ پانچ منٹ کی فرصت تو ناکانی ہے، جب زیادہ بمی فرصت ملے گا تب یہ کام کریں گے سن کی فرصت تو ناکانی ہے، جب زیادہ بمی فرصت ملے گا تب یہ تو تہ ہیں فرص بی بارے میں فرمایا کہ یہ شیطان کا دھو کہ ہے۔ ارے آئ تو تہ ہیں یہ فرصت ماصل ہو یا نہ ہو۔ کوئی مسئلہ تو تہ ہیں یہ فرصت ماصل ہو یا نہ ہو۔ کوئی مسئلہ کھڑا نہ ہوجائے۔ کل کو کوئی مشکل پیش نہ آجائے۔ جس کی وجہ سے کل کو یہ فراغت میسر نہ اس کے اس وقت جتی فراغت میسر ہے اس کو کسی نہ کسی کام میں لگا دو۔ اور اس فراغت کو اللہ کے داستے پر چلنے میں صرف کردو۔

بعديس اس كى قدرمعلوم ہوگى

اگرہم''صحت''''فراغت''اور''وقت' کی قیمت پیچان لیں۔اوران کو سیحے مصرف پرصرف کرلیں۔ پھر دیکھو کیا ہے کیا انقلاب آ جائے گا۔ چنانچہ جواللہ تعالی مصرف پرصرف کرلیں۔ پھر دیکھو کیا ہے کیا انقلاب آ جائے گا۔ چنانچہ جواللہ تعالی کے نیک بندے ہوتے ہیں جن کواللہ تعالی تو فیق عطافر ماتے ہیں۔وہ اپنے وقت کے ایک ایک ایک لیے کی قدر کرتے ہیں کہ بیلے دو بارہ لوٹ کرآنے والانہیں۔ آئ تمہاری نظر میں ان کیات کی کوئی قدر نہیں۔ اس لئے بیٹے کر گپ شپ کرنے میں کئی تھنے گزار دیئے لیکن ایک وقت آنے والا ہے جب ان کی قدر معلوم ہوگی۔

اس وفت ایک ایک منٹ فیمتی معلوم ہوتا ہے

اس کی مثال یوں بیجھے جیسے کہ اگر آپ کا کوئی عزیز جہازیاریل سے آرہا ہے

اورآپ اس کو لینے کے لئے ایئر پورٹ پہنچ گئے اور وہاں کھڑے ہوکراس آنے والے مہمان کا انتظار کرنے گئے۔ اس وقت وہ انتظار کی گھڑیاں کتی کمی معلوم ہوتی ہیں۔ یا آپ جہاز پرسفر کرنے والے ہیں اور وہ جہاز لیٹ ہو گیا، اور اب آپ انتظار کررے کہ کہ کب یہ جہاز روانہ ہوگا۔ اس وقت ایک ایک منٹ بہت بھاری معلوم ہوتا ہے یا آپ کو ایئر پورٹ کینچنے میں تا خیر ہوگئی اور آپ کو بیاند یشہ کے کہ اگر میں نے اور تا خیر کی تو جہاز چووٹ جائے گا۔ اس وقت ایک ایک کے بڑا قیمتی معلوم ہوتا ہے۔

# موت ایک لمحہ کے لئے مؤخرہیں ہوگی

ای طرح ہم اس دفت ان اوقات کی قدر نہیں پیچان رہے ہیں لیکن جب
آ خری دفت آئے گا۔ اور موت کا منظر سامنے آئے گا اور عالم بالا کے مناظر سامنے آئے گا
گرتواس دفت حسرت ہوگی کہ اگر جھے تھوڑ اسا دفت اور ل جا تا اور ایک مرتبہ ''شبخان الله ''کہدلیتا تو میرے نامہ اعمال میں کتنا اضافہ ہوجا تا، اس دفت ان لحات کی قدر معلوم ہوگی۔ قرآن کریم میں ہے کہ بیدانسان صحت کے معاملے میں اور دفت کے معاملے میں دوروقت کے معاملے میں دھوے میں پڑا ہوا ہے۔ جب آخرت میں پہنچ گا تو اللہ تعالی سے کہے گا:

معاملے میں دھوے میں پڑا ہوا ہے۔ جب آخرت میں پہنچ گا تو اللہ تعالی سے کہے گا:

(سورة المنافقون: ١٠)

یااللہ: مجھے دوبارہ دنیا میں جانے کی تھوڑی مہلت اور دیجئے۔ اور پھر دوبارہ دنیا میں جا کرائے ہے۔ اور پھر دوبارہ دنیا میں جا کرائے صدیقے کروں گا اور اتنے نیک کام کروں گا کہ میں نیک صالح انسان بن جاؤں گااس کے جواب میں اسے کہا جائے گا:

#### وَلَنْ يُؤَيِّدُ اللهُ نَفْسًا إِذَا جَأَءً أَجَلُهَا <sup>\*</sup>

(سورةالمنافقون: ١١)

کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جس انسان کے لئے جو وقت کھے دیا گیا ہے اس سے ایک لیے جو وقت کھے دیا گیا ہے اس سے ایک لیے بھی آئے ہیں بڑھ سکتا۔ چاہے اس وقت وہ کتنی بھی حسرت کرے، کیونکہ اس وقت کی حسرت کوئی کا منہیں آئے گی۔ کی حسرت کوئی کا منہیں آئے گی۔

ہم مہلت دئے بچکے

بلكداس وفت توانسان سے كها جائے گا۔:

اَوَلَهُ نُعَيِّرُ كُمُ مَّايَتَكَ كُرُفِيُهِ مَنْ تَكَ كُرُوجَاً كُمُ الثَّلِيْرُ الْكَلِيْرُ الْكَلِيْرُ الْ (سورة فاطر: ٢٧)

یعتی ہم تہمیں دنیا ہیں بہت مہلت دے بھے ہم نے تہمیں اتی عمر دی تھی کہ آگرتم اس کے میں تھیجت حاصل کرتا چاہتے تو تھیجت حاصل کرسکتے ہے۔ تہمارے پاس کتنے درانے والے بھی آئے ہے ہمیارے پاس انبیاء بھیجے ہمیارے پاس رسول بھیجہ تہمارے پاس کتا بھیجہ تہمارے پاس کتابی بھیجاوروہ تہمیں تہمارے پاس بھیجاوروہ تہمیں تہمارے پاس بھیجاوروہ تہمیں مہارا پیغام بار بار پہنچاتے رہے، اور بار بار ڈراتے رہے، بار بار بلاتے رہے کیا تہماری قدرنہیں کی۔اس وقت نے اس کی قدرنہیں کی۔اس وقت ایک ایک کی کی مہلت نہیں دی جائے گی۔اس وقت ایک ایک کی کی درمعلوم ہوگی۔

ایک لمحد میں تم جنت میں پہنچ سکتے ہو

جناب رسول الله من الله الله العلم ف توجدولا رب بي كه خداك لئ المن زندكى

کاوقات کی قدر پہچانو۔اگرانسان چاہے توایک لمحد بیں جہنم کے ساتویں طبقے سے نکل کر جنت الفردوں میں پہنچ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لئے کہ ایک شخص جو بڑا گناہ گار ہے، یا بڑا کافر ہے۔ کیوں؟ اس لئے کہ ایک شخص جو بڑا گناہ گار ہے، یا بڑا کافر ہے۔ فست و فجو رمیں جتلا ہے لیکن اس شخص نے صدق دل سے ایک لمحد میں ریکہ دیا۔

### ٱسۡتَغۡفِرُ اللهَ رَبِّي مِن كُلِّ ذَنْبٍ وَّٱتُوبُ اِلَّيْهِ

اور کلمہ طیب پڑھ لیا اور اپنے سارے اگلے پچھلے گنا ہوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی ہا نگ لی توایک لیے۔ کے اندروہ خض جنت الفردوس میں پہنچ گیا۔ اگر ایک لیے۔ پہلے اور اان کلمات کو اداکر نے سے پہلے مرجاتا تو سیدھا جہنم میں جلتا۔ اور اگر ایک لیے۔ کے بعد مراتو سیدھا جہنم میں جلتا۔ اور اگر ایک لیے۔ کے بعد مراتو سیدھا جنت میں جائے گا۔ اس ایک لیے۔ نے کا یا بلٹ دی۔ لہذا سے ایک لیے بھی بڑا قیمتی ہے۔ لیکن ہم لوگ دھو کے میں پڑے ہوئے ہیں۔ بس اوقات کو گزاررہ ہیں۔ اور نیک کاموں کو ملا رہے ہیں۔ یہی بات حضور اقدس سائٹ ایک ایر کو نیک کہ نیک کاموں کو ملا رہے ہیں۔ یہی بات حضور اقدس سائٹ ایک فرما رہے ہیں کہ نیک کاموں کو شلا و کے میں وقت کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اس وفت ان اوقات کی قدرو مزلت معلوم ہوگی۔ لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم میں سب کو اپنی زندگی کے اندر ان اوقات کی قدر ومنزلت پہیا نے کی تو فیق عطافر مائے۔ آئیں۔

وَاخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِ يُنَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَا لَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالَمُ لَا لَهُ الْمُعَالِمُ الْمُع



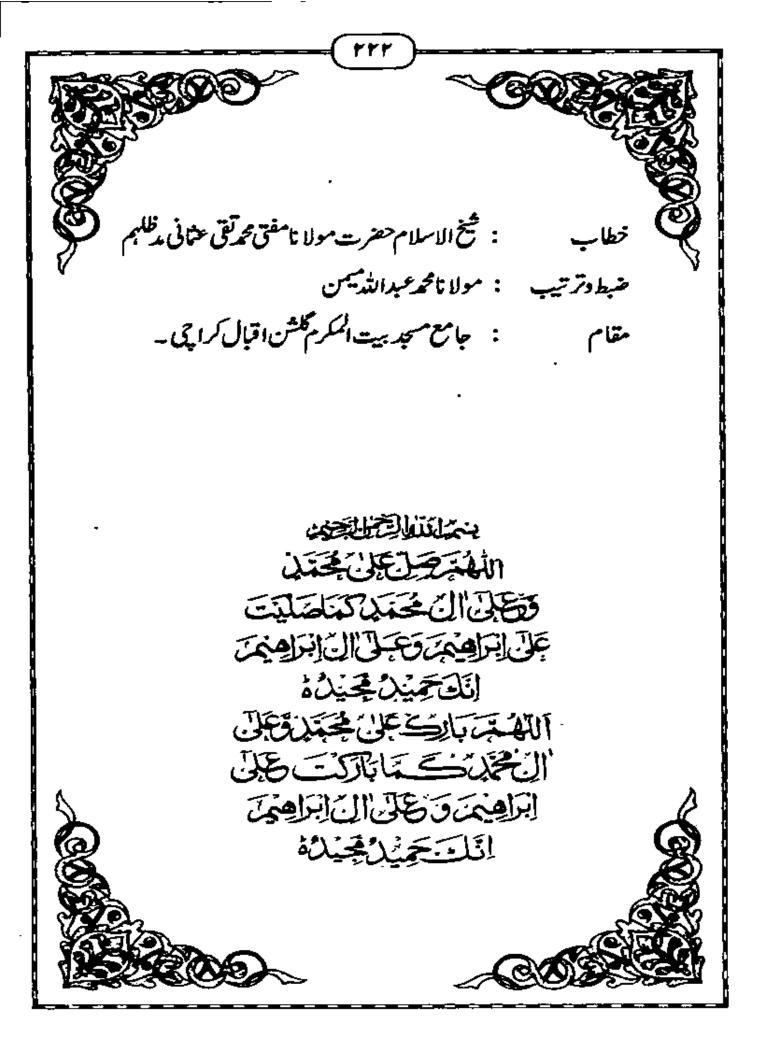

#### بشسير للنيالق محلن الترجيسير

# جنت اوردوزخ

#### پر پردے پڑے ہوئے ہیں

الْحَهْلُ لِلهِ تَحْهَلُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِن شُرُورِ آنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّشْتِ اعْهَالِنَا، مَنْ يَهْلِهِ اللهُ فَلاَ هَادِى لَهُ، وَاشْهَلُانُ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ، وَاشْهَلُانُ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ، وَاشْهَلُانُ سَيِّلَ نَا وَسَنَلَنَا لَا اللهُ وَحَلَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَاشْهَلُانَ سَيِّلَ نَا وَسَنَلَنَا وَسَنَلَنَا وَسَنَلَنَا وَمَوْلَانا مُحَمَّلًا عَبْلُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ عَلَى اللهُ تَعَالَى عَلْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَالْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَالْتَ وَالْمُ اللهُ اللهُ

# جنبت اوردوزخ پرکونے پردے؟

بیدایک حدیث ہے جوحصرت ابو ہریرہ ٹائٹنئے ہے مروی ہے کہ نمی کریم سرور دو عالم سائٹ تھی کی ہے ارشا دفر مایا: دوزخ پرخواہشات نفسانی کا پردہ ڈال دیا گیا ہے۔ لیعنی دوزخ پرنفسانی خواہشات کا پردہ پڑا ہوا ہے۔اور جنت پران چیز دل کا پردہ ڈال دیا حمیاہے جن کوانسان گراں اور مشکل محسو*س کر تاہے۔* 

# بدد نیاامتخان کا گھرہے

یعنی اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے امتحان اور آزمائش کا تھر بتایا ہے۔اس آ زمائش کا تقاضہ یہ ہے کہ انسان اپنی عقل اور سمجھ استعمال کر کے اور ہمت استنعال کرے اس آ ز ماکش میں کا میابی حاصل کرے ، اگر دوزخ آتکھوں کے سامنے ر کھ دی جاتی کہ بیددوزخ ہے،جس میں آگ جلتی ہوئی نظر آربی ہے،اس کے اندر عذاب كا آتكھوں سےمشاہدہ ہوتا۔اور دوسرى طرف جنت بھى آتكھوں سےنظر آرہى ہوتی ،اوراس جنت کی تعتیں نظر آرہی ہوتیں۔اس جنت کے پر کیف مناظر نظر آرہے ہوتے ،اور پھر کہا جاتا کہ ان دونوں میں ہے ایک راستداختیار کرلو۔ پھرتو کوئی امتحان نہ ہوتا۔ امتحان اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت بھی پیدا فرمائی ، اورجہم بھی پیدا فر مائی لیکن جہنم پرنفسانی خواہشات کا پردہ ڈال دیا۔ بعنی نفسانی خواہشات انسان کو اس طرف لے جانا جاہتی ہیں۔ دل چاہتا ہے کہ فلاں گناہ کرلوں۔ حالانکہ وہ گناہ دوزخ میں لے جانے والا ہے۔ اور جنت پر مکروہات کا پردہ ڈال دیا۔ مکروہات وہ اعمال ہوتے ہیں جن کوانسان کانفس براسمجھتا ہے،مثلاً یہ کہ تنج فجر کی نماز کے لئے انھو، بستر کو چیوڑو، نیند کو قربان کرو۔نماز کے لئے مسجد جاؤ۔اللّٰد کا ذکر کرو۔ گناہوں کے کاموں ہے بچو۔ بیسب کام وہ ہیں جن کوانسانی نفس براسمجھتا ہے۔لیکن انہی اعمال کا یرده جنت پرڈال دیاہے۔

## بیراستہ جہنم کی طرف جار ہاہے

بہرحال، جنتی چیزیں شہوات تفس ہیں۔ اور نفسانی خواہشات کے مطابق ہیں۔اگر آ دمی ان کے بیٹھے اس طرح جل پڑے کہ جواس کے جی میں آئے وہ کر مخزرے اورجس چیز کا دل جا ہے کر لے۔ بید یکھے بغیر کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے، جائزے یا ناجائز ہے۔توبیراستہ سیدھاجہم کی طرف جارہا ہے۔مثلاً انسان کا دل تھیل تماشوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ایسے کھیل تماشوں کی طرف جوانسان کے نفس ی خواہشات کی تسکین کریں۔ پہلے انسان کو کھیل تماشوں کے لئے ان کی خاص جگہوں کی طرف جانا ہوتا تھا،ان کے لئے یا قاعدہ جگہیں مقرر ہوتی تھیں۔ان کے لئے ٹکٹ خرید تا پڑتا تھا، اب تو پیھیل تماشے ہر گھر میں پہنچ گئے ہیں۔ بیروہ شہوتیں ہیں جن کا پردہ جہنم پر پڑا ہوا ہے۔ اور بینے خرچ کرکے آج کا انسان جہنم خریدر ہاہے۔ بازار جا كراينے گاڑ ھے خون بيينے كى كمائى خرچ كر كے دوزخ كے انگار ہے خريد كرايے تھر میں،اینے بیڈروم میں،اینے بیوی بچوں کے لئے لارہاہے۔اگریے پردہ اٹھ اباے اور نگاهِ حقیقت شاس پیدا ہوجائے تو اس ونت پند کھے گا کہ بیسارے کام جو میں کررہا ہوں رہے مجھے جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔

بيراسته جنت كى طرف جار ہاہے

ای بات کوقر آن کریم نے فرمایا:

يَّا يُّهَا الَّذِينُ امَنُوا قُوَّا اَنْفُسَكُمْ وَاهْلِيْكُمُ نَارًا (سورة التحريم: ١) اے ایمان والو! اپنے آپ کوجی جہنم سے بچاؤ۔ اور اپنے گھر والوں اور اپنے گھر والوں اور اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور دوسری طرف جنت کے اوپر کمر وہات کا پر دہ پڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تھم ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تھم ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تھم برداری کی طرف چلے۔ اللہ تعالیٰ کے تھم برداری کی طرف چلے ۔ لیکن یہی راستہ جنت کی طرف جانے والا ہے۔ جو آ دی ایک مرتبہ ہمت کر لے اور شہوات کے راستے سے اپنے آپ کو بچالے ۔ اور اس بظاہر پر مشقت راستے پرچل پڑے سیدھاانشاء اللہ جنت بیں جائے گا۔

## خواہشات نفس کے دھوکہ میں نہ پڑو

اس صدیث کے فرریعہ حضورا قدس سائٹ الیا ہے اس طرف توجددلارہے ہیں کہ بھی خواہشات نفس کے دھوکہ بیس نہ پڑو۔اس لئے کہ ان خواہشات نفس کی کوئی انتہا تہیں۔
اور اس دنیا بیس کوئی انسان ایسا نہیں جو یہ کہد ہے کہ بیری ہرخواہش پوری ہوجاتی ہے ، بڑے سے بڑا سرمایہ دار ، بڑے سے بڑا ہا دشاہ ،
ہرے سے بڑا سربراہ حکومت ، کوئی یہ نہیں کہ سکتا کہ اس دنیا بیس جو پچھ ہورہا ہے وہ میری مرضی کے مطابق ہورہا ہے۔صدمہ اس کو بھی پہنچتا ہے ، غم اس کو بھی پہنچتا ہے ، فم اس کو بھی پہنچتا ہے ، فم اس کو بھی پہنچتا ہے ، فی سال کو بھی پہنچتا ہے ، فی اس کو بھی کہنچتا ہے ، فی اس کو بھی کے اپنے تا ہے نفس کو تکلیف پہنچا لوکہ اللہ تعالی نے بچھے اس کام سے منا کو لگا۔

مر نے کے لئے اپنے نفس کو تکلیف پہنچا لوکہ اللہ تعالی نے بچھے اس کام سے منع کیا ہے ۔ لہذا بیس اپنے آپ کو اس کام سے منا کو لگا۔

## بيعادت ختم كرو

حضورا قدس ملی نیم اس مدیث کے ذریعہ متنبہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جوخواہش دل میں پیدا ہوگئی ہے وہ ضرور پوری ہوا وراگر پوری نہ ہوتو آ دی ممکین اور پریشان ہو رہا ہے بیدا ہوگئی ہے وہ ضرور پوری ہوا وراگر پوری نہ ہوتو آ دی ممکین اور پریشان ہو رہا ہے بیادت میں لے جانے والی ہے۔ بیہ جنت کی طرف جانے والا راستہیں۔اللہ تعالیٰ ہم سب کواس کی فہم عطافر مائے \_\_\_\_ آمین۔

# صرف عمل انسان کے ساتھ جائے گا

عَنْ أَنْسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ: أَهُلُهُ وَمَالُهُ وَعَلَهُ، فَيَرُجِعُ اثْنَانِ، وَيَبُغَى وَاحِدٌ، يَرْجِعُ أَهُلُهُ وَمَالُهُ وَيَبُغَى عَمَلُهُ.

(صحیحبخاری، کتاب الرقاق، باب سکرات الموت: حدیث ۱ ۲۵۱)

حضرت انس ڈاٹٹؤے روایت ہے کہ حضور اقدس سائٹٹلیکی نے ارشاد فرمایا۔
جب انسان کا انتقال ہوجا تا ہے اوراس کا جنازہ قبرستان لے جایا جا تا ہے۔ توقبرستان
لے جاتے ہوئے تین چیزیں اس مردے کے ساتھ جاتی ہیں۔ ایک اس کے گھر والے ،عزیز ورشتہ دار، دوست احباب، بیسب اس کی تدفین کے لئے قبرستان جاتے ہیں۔ دوسرے اس کا کچھ مال ساتھ جاتا ہے، یعنی اس کے ساتھ چاریائی وغیرہ جاتی

ہے اور تیسری چیز اس کاعمل ہے جواس کیساتھ جاتا ہے۔ان تین چیز وں میں سے دو
چیزیں ایسی ہیں جو قبر تک جانے کے بعد واپس آ جاتی ہیں۔ایک اس کے گھر والے،
اور دوسرےاس کا مال ۔ بیدواپس آ جاتے ہیں۔آ گے جو چیز اس کے ساتھ قبر میں جاتی
ہے وہ اس کاعمل ہے۔وہ مرنے والا کتنا ہی بڑا سرما بیدوار ہو، کتنا بڑا دولت مند ہو۔
سب پچھوہ یہاں چھوڑ کر چلا جائے گا۔اور خالی ہاتھ جائے گا۔آ گے ساتھ جائےگا تو وہ
اس کاعمل ہے۔

# بيسب حمهبين تنها حجهور كرجار يهابي

ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مردے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور
اس کے رشتہ داراس کو فن کر کے جب واپس جاتے ہیں تو مردہ ان واپس جانے والول
کے پاؤں کی آ ہٹ سنتا ہے۔ یہ درحقیقت اس مردے کے لئے یہ اعلان ہوتا ہے کہ
جن لوگوں پرتم دنیا میں بھر دسہ کرتے ہتھے کہ یہ میرے عمکسار ہیں، غم خوار ہیں،
میرے دوست ہیں، میرے عزیز ہیں، میرے مددگار ہیں، میرے احباب ہیں۔ یہ
میرے مصیبت میں کام آنے والے ہیں۔ دیکھو یہ سب تہمیں تنہا چھوڑ کر جا رہے
میں۔ اب ان میں سے کوئی تمہاری مدد کو آنے والانہیں۔

اب السیلے ہی جلے جا تعیں گے اس منزل سے ہم اس کے بعد جو عالم شروع ہوتا ہے اس میں نہ تو وہ عزیز اور رشتہ دار کام آتے میں اور نہ وہ روپیہ پیبہ کام آتا ہے جس کے جمع کرنے میں ساری زندگی ساری عمر دوڑ
دھوپ کی تھی۔ صبح سے لے کرشام تک بہی فکر دل و د ماغ پر سوارتھی کہ کس طرح اور
پیسے بڑھالوں۔ کس طرح اور دولت اسٹھی کرلوں۔ کس طرح اپنی و نیا کا سامان جمع کر
لول۔ وہ سارا مال و دولت سب دھرارہ گیا۔ وہ عزیز رشتہ دار محبت کرنے والے جن کی
چیشم وابر وکود یکھا کرتا تھا کہ کہیں یہ ناراض نہ ہوجا تھی۔ یہ کہیں برانہ مان جا تھی۔ ان
کا دل کہیں نہ ٹوٹ جائے۔ وہ سب تہیں یہاں تنہا چھوڑ کر ہے گئے۔ اب بس ایک
بی چیز ساتھ ہے وہ ہے انسان کا عمل۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ:

حكريه اے قبرتك پہنچانے والوشكريه اب اكيلے ہى جلے جائيں مے اس منزل سے ہم

اب آ مے اسلے بی جاتا ہوگا ، اگر کوئی چیز ساتھ جانے والی ہے تو و و صرف دعمل "ہے۔

## سیحصامان آ گے بھیج دو

اس صدیت کے ذریعہ سرکاردوعالم من فلائی فرمارہ ہیں کداس بات کی طرف
توجہ کرو کہ اس زندگی کے اندر تمہارا کوئی سامان آھے چلا جائے۔اور وہ سامان ویسے
پیٹے بیٹے بیٹے بیٹے بیٹے نائے گا۔ بلکہ وہ سامان کچھ مل کرنے سے جائے گا۔ پچھ طاعات کرلو،
پچھ عبادات کرلو، پچھ اپنا آخرت کا ذخیرہ بنالووہ کام آنے والی چیز ہے۔ اور تم جن
چیزوں کے لئے محنت اور دوڑ دھوپ کررہے ہو، وہ زیادہ سے زیادہ تمہیں قبر تک پہنچا

دیںگ۔اس کے بعد لوٹ آئیں گی۔ یہاں اس زندگی میں نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنے کے بیجائے اس بات کی فکر کرو کہ پچھ کی تمہارے ہاتھ آجا کیں۔اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پچھ کل لے کرجاؤتا کہ وہ جنت جو مکروہات سے چھپائی گئی ہے وہ تہمیں حاصل ہوجائے۔اللہ تعالیٰ این رحمت سے ہم سب کواس پر ممل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ۔۔۔۔ آمین۔۔

وَاخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ





بشديراللعالق خلن الترجير

روشن خيالي

اور امام بخاری رحمة الله علیه

( بخاری شریف کی آخری حدیث پربیان )

ٱلْحَهْلُ لِلهِ نَحْمَلُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُؤْمِنُ لِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ آنُفُسِنَا وَمِنْ سَيِّفْتِ آعُمَالِنَا ، مَنْ يَهْ يِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضُلِلُهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ ، وَٱشْهَلُ آنُ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحُلَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ، وَاشْهَا أَنَّ سَيِّلَ اَ وَسَنَلَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّلًا عَبُلُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْراً. آمَّا بَعُلُ!

### تمهيد

جناب صدر، جناب علماء کرام ، معزز مہمانان گرای اور میرے عزیز طالب علم ساتھیو! السلام علیم ورحمۃ اللہ و برکاتہ۔ بیاللہ جل شانہ کا بے پایاں انعام وکرم ہے کہ آج ہم اپنے تعلیم سال کی تحمیل سے جاری کی آخری حدیث کے درس کے ذریعے کرنے ہم اپنے تعلیمی سال کی تحمیل سے جناری کی آخری حدیث کے درس کے ذریعے کرنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی اس حاضری کواپنی بارگاہ ہیں شرف قبولیت عطافر مائے۔ آمین

#### عنوان پاپ

یہ سی بھی بخاری کا آخری باب ہے، اور امام بخاری مُکھی نے اپنی عادت کے مطابق قرآن مجیدگ اس آیت کوعنوان بنا کرقائم کیا ہے، وہ آیت ہے: مطابق قرآن مجیدگ اس آیت کوعنوان بنا کرقائم کیا ہے، وہ آیت ہے: وَنَضَعُ الْمَوَاذِیْنَ الْقِسْطَ لِیَوْمِ الْقِیلْمَةِ

(سورةالانبياء،أيتنمبر۴٪)

اس آیت کریمہ میں باری تعالی فرمارہے ہیں کہ قیامت کے روز انصاف قائم
کرنے کے لئے ہم میزان قائم کریں گے،جس کے ذریعے انسانوں کے اعمال
واقوال تولے جائیں گے۔اس آیت کریمہ کو ترجمۃ الباب کاعنوان بنا کرامام بخاری
موافقہ نے وزن اعمال کاعقیدہ بیان کیا ہے،اورای پراین کتاب ختم کی ہے۔

# امام بخاری پینداور سیح بخاری کوبیمقام کیسے ملا؟

امام بخاری مینید کواند تبارک و تعالی نے بجیب وغریب مقام بخشاہے، ہل سوچا کرتا ہوں کہ امام بخاری مینید بخاری مینید بخاری کی اور مجمی بھی سوچا کرتا ہوں کہ امام بخاری مینید بخاری کی رہنے والے مجمی شخص ہیں ،اور مجمی بھی ایسے کہ اس سی بخاری میں عربی کھتے کھتے ایک مجگہ فاری کا لفظ لکھ سے ، جوعر بی میں استعال نہیں ہوتا ،فر مایا:

#### وَيُنُ كُرُفِي هٰنَا الْكِتَابِ"هَمُ "هٰنَا

"جم" فارى كالفظ ہے جو" كھى" كمعنى ميس آتا ہے، يہاں فارى كالفظ عربي

میں لکھ گئے ہیں، ایسا لگتاہے کہ بے خیالی میں ایسا ہواہے۔

ایسے بچی شخص نتے اور دوسری طرف عربوں کی بیہ بات معروف ومشہور بھی ہے اور ہمارے تجربے میں بھی آئی ہے کہ وہ بجمیوں کو گھاس نہیں ڈالاکرتے ،ان کو اپنے عربی ہونے ہوئی ہونے ہوئی ہونے ہوئی ہونے ہوئی ہونے پر ناز ہے اور بڑی حد تک ان کا بیناز ہجا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری آخری کتاب نازل کرنے کے الئے ان کی زبان کو ختن فرمایا ،اور کا سکات میں آخری پینجبر کی بعثت کے لئے انہیں ختن فرمایا۔

اس نازی وجہ ہے بسااوقات وہ غیر عربی محفی کوکوئی اہمیت وینے کے لئے تیار نہیں ہوتے ، کیکن امام بخاری مُرَوَّ اُلَّهِ جیسا بجمی شخص جب عرب پہنچا اور اپنے حدیث کے فن کولو گوں کے سامنے پیش کیا توسارے عربوں کی گرونیں اس کے آھے جھک سمنے پیش کیا توسارے عربوں کی گرونیں اس کے آھے جھک سمنے اللہ "کئیں اور سب نے بالا تفاق ان کی کتاب کو'' آھنے الْکُوْتُ بِ بَعْلَ کِقابِ الله "کار اردیا۔

بیلقب بونمی عقیدت میں نہیں دیا گیا ، نہ جانے کتنی چھلنیوں میں اس کو چھاٹا میں اس کو چھاٹا میں اس کو چھاٹا میں اس کو پڑگا گیا ، اور تنقیدا ورجرح وتعدیل کے تمام پہلوؤں کے اعتبارے جائزہ لینے کے بعد عرب وجم میں ، مشرق ومغرب میں اے 'آ صحح الْکُونیب بھٹارے جائزہ لینے کے بعد عرب وجم میں ، مشرق ومغرب میں اے 'آ صحح الْکُونیب بھٹارے اللہ ''کالقب ملا۔

امام بخاری بُوَاللهٔ کاعلم فن اپنی جگه، اورعلم وحدیث اورجرح و تعدیل میں ان کامقام بلندا پنی جگه، کامقام بلندا پنی جگه، کامقام بلندا پنی جگه، کی کامقام بلندا پنی جگه، کی کامقام بلندا پنی جگه کا بیک سبب بیجی ہے کہ امام بخاری بُوللهٔ نے ہرحدیث لکھنے سے پہلے دور کعتیں پڑھیں ، استخارہ کیا، اور پھروہ صدیث اپنی کتاب میں کھی بھویا ساری چھلنیوں میں چھلنے کے بعد بھی معاملہ اللہ کے حوالہ کیا ، اس کتاب میں تقریباً ساست ہزار حدیثیں ہیں، لہذا اس کتاب کی تألیف کے لئے امام بخاری بُوللهٔ نے چودہ ہزار رکعتیں پڑھیں اور اٹھا کیس ہزار سجدے کئے ، اس کے بعد رہے کتاب وجود میں آئی۔

# كتاب التوحيد آخر ميس كيون لا في كني؟

ال کتاب میں ان کا انداز وصنیع عجیب وغریب ہے، ترجمتہ الکتاب کی ترتیب
میں نہ جانے کیا کیا تکات پوشیدہ ہوتے ہیں، بیصدیث جس میں انسانی اعمال کے وزن
ہونے کے عقیدے کو بیان کیا گیا ہے، اس پرامام بخاری میشد نے اپنی کتاب کوختم
فرمایا، کیا کیا تکات ان کے پیش نظر ہوں گے، اللہ تبارک و نعالی ہی بہتر جانتا ہے، کیل مجھنا چیز کی بجھ میں دوبا تیں آتی ہیں، اور وہ دونوں ہمارے لئے بڑی سبق آ موز ہیں۔

بیلی بات یہ کہ یہ باب کاب التوحید کا ایک حصہ ہے، اور بیام بخاری ویشید کی جودت زبن کا ایک کرشمہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کے سب سے آخریں "کتاب التوحید" کی ہے، اس کو" کتاب التوحید" کتاب الردعلی الجھمیة" کی ہے، کی کہتے ہیں بعض تنوں میں" کتاب التوحید، الردعلی الجھمیة" اور بعض میں" کتاب التوحید، الردعلی الجھمیة "اور بعض میں الیہ میں الیہ ہمینہ الیہ ہمینہ الیہ میں الیہ ہمینہ ہمینہ الیہ ہمینہ ہمینہ الیہ ہمینہ الیہ ہمینہ الیہ ہمینہ الیہ ہمینہ الیہ ہمینہ الیہ ہمینہ ہمینہ الیہ ہمینہ ہمین

یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ توحید کا تعلق کتاب الا بمان سے ہے ، لہذا کتاب الا بمان سے ہے ، لہذا کتاب الا بمان میں توحید کا مسئلہ بیان ہوتا چاہیے تھا، لیکن امام بخاری بھیلیہ ایمان ، طہارت ، مسلوۃ ، تج ، نکاح ، طلاق ، تجارت ، سیاست ، معاشرت ، اور اخلاق غرضیکہ دین کے سارے احکام جونی کریم میں تھا ہے تابت ہیں ، ان کو بیان کرنے کے بعد سب سارے احکام جونی کریم میں تھا ہے تابت ہیں ، ان کو بیان کرنے کے بعد سب سے آخر ہیں ' کیوں لائے ؟ اس میں کیار از ہے ؟

### عقیدہ ہرز مانے میں ایک رہا

بات یہ ہے کہ اللہ جل شاند نے انبیاء کرام میہ بھا کے ذریعے جودین ہمیں عطافر مایا، وہ حضرت آدم ملیا ہے حضرت محدرسول اللہ سائی تھی ہے خودین ہمیں آپ کے بعد ہے لکر قیامت تک ایک ہی دین ہے، ایک ہی عقیدہ ہے، اس میں سرِموفر ق نبیس آیا، جوعقیدہ آدم ملیا کا تھا، وہی نوح ملیا کا تھا، اور وہی ابراہیم ، موی و علیہ کا تھا، اور وہی ابراہیم ، موی و علیہ کا تھا، اور جناب رسول مائی تھی کا تھا، اور وہی عقیدہ قیامت تک ساری امت کارہے گا، زمانہ بدل جائے، انقلابات آتے رہیں، کیکن اس سے دین اور اس کے کارہے گا، زمانہ بدل جائے، انقلابات آتے رہیں، کیکن اس سے دین اور اس کے

عقا کہ بیں کوئی فرق نہیں آئے گا، کیونکہ بیسارے عقا کدور حقیقت اللہ تپارک و تعالیٰ کی تازل کردہ وی پر بنی ہیں، لہذا عروج ہویا زوال ، اگلا زمانہ ہویا چھلا زمانہ، بیعقبدہ ہرحال میں برقر ارر ہتا ہے۔ اقبال مرحوم نے کہا تھا:

یه نغمه فسل محل و لاله کا نهیس بابند بهار جو که خزال لا الله الله

لیعن کیسے ہی حالات ہوں بہارآ جائے، یاخزاں،عروج آ جائے، یازوال، دھویہ آ جائے، یا چھاؤں، لکرالگة الله میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔

ایک قدم بھی آ کے نہیں بڑھا، اس وقت بھی بہی کہا جارہا ہے کہ ' شبختان رہی اُلا علی' سیدر حقیقت اس بات کا اعلان ہے کہ عروج ہو یا زوال ہو، اور خواہ زمانہ انقلابات کا شکار ہوجائے ، لیکن میر ہے رہ کے اعلیٰ ہونے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ ای طرح اس رب کے نازل کئے ہوئے وین کا بھی بہی حال ہے کہ اس میں جوعقا کہ بیان کئے گئے وہ روز قیامت تک کے لئے ہیں، ان میں کوئی فرق یا تغیر نہیں آئے گا۔

## فلسفول كي آئكھ مجولي

سے ہال دین کا حال جووی پر بنی ہے، ایک دوسری چیز ہے جے فلفہ کہا جاتا ہے، فلفہ خاص عقل کی بنیاد پر زندگی اور کا کتات کے حقائق کا پید لگانے کی کوشش کرتا ہے، اس میں وتی کی رہنمائی شامل نہیں ہوئی، ارسطوا ورا فلاطون سے لے کر آج کیک ہردور میں اس فلفے کا بیرحال رہا ہے کہ اس میں تبدیلی واقع ہوئی رہی ہے، ایک فلفہ کہتا ہے کہ انسان ہیولہ اور صورت جسمیہ سے مرکب ہے، دوسرا فلفہ کہتا ہے کہ انسان اجزاء لا بجزی سے مرکب ہے، دوسرا فلفہ کہتا ہے کہ انسان اجزاء لا بجزی سے مرکب ہے، دوسرا فلفہ کہتا ہے کہ والوں نے کہد دیا کہ زمین گول ہے، آئے وقت کہا جارہا تھا کہ زمین ماکن ہے، آف مورج اس کے گرد حرکت کر رہا ہے، اب یہ کہاجا تا ہے کہ نہیں، زمین سورج کے مورج اس کے گرد حرکت کر رہا ہے، اب یہ کہاجا تا ہے کہ نہیں، زمین سورج کے گرد حرکت کر رہا ہے، اب یہ کہاجا تا ہے کہ نہیں، زمین سورج کے گرد حرکت کر رہا ہے، اب یہ کہاجا تا ہے کہ نہیں، زمین سورج کے گرد حرک تی بے، غرضیکہ فلفے میں روز بروز تبدیلیاں آر بی چیں، کل جس فلفے کو حقیقت مان لیا گیا تھا، آج لوگ اس کا فدائ اُڑتے ہیں۔

### روش خيالى

فلفے کی بنیاد چونکہ فالعی عقل پر ہوتی ہے، اس میں وی کی رہنمائی شامل ہوتی اور عقل بڑی منتکبر چیز ہے، یہ عقل ہی کا تکبر ہے جس نے شیطان کو سجدہ کر ہے دوک دیا تھا، ای لئے اقبال نے کہا ہے کہ:

روز ازل یہ مجھ سے کہا جبرئیل نے جو عقل کا غلام ہو، وہ دل نہ کر قبول

اس لئے وہ عقل جو وی کی رہنمائی ہے آزاد ہو، وہ انسان کو تھمنڈ میں جتلا دیتی ہے اور انسان سیجھے لگتا ہے کہ میرے برابر کوئی سوچنے والانہیں، میں بی سیج رہا ہوں، دوسرے فلط کہ درہے ہیں، فلنفے کی تاریخ اٹھا کر دیکھے لیں، اس میں ایک ایک بڑا تھمنڈ والا اور ایک سے ایک بڑا متنگبر آپ کو ملے گا۔ جس نے اپنے زمانے جوفلفہ پیش کردیا اس کے بارے میں وہ بہی کہتا ہے کہ ''ہم چو مادیگر سے نیست' (بھیسا اور کوئی نہیں)

چونکہ فلنے کی بنیاد تکبر پرہے تو جب کسی فلنے کا کسی زمانے میں چلن ہوتا اسکاڈ نکائے رہا ہوتا ہے، اس کا طوطی بول رہا ہوتا ہے، اورلوگوں کے دماغ پراس کا بیٹھا ہوتا ہے تو اس وقت لوگ بہتھتے ہیں کہ بیہ بڑی چمک دمک والی چیز ہے۔، وقت اگر دین کی کوئی بات اس فلنے ہے نکرا جائے تو ایک طبقہ وجود میں آتا ہے، اور طبقہ مسلمانوں کے اندر بی سے وجود میں آتا ہے، جو بیہ کہتا ہے کہ دین کو کسی طرح تو موثر کراس نے نظر ہے کے مطابق بتا لو، انہی لوگوں کو کہا جاتا ہے ' روشن خیال''

ا ہے اس طرز عمل کوروش خیالی سے تعبیر کرتے ہیں۔

بیلوگوں سے کہتے ہیں کہ بھائی! آج تو نیا فلسفہ آگیا، اس نے پرانے نظریات
کے تاریکھیردیئے، اورتم ابھی تک پرانے دین کو لئے بیٹے ہو، یہ تاریک خیال
اوررجعت پیندی ہے، تنگ نظری اور قیا نوسیت ہے، یہ جا ہلانہ اسلام ہے، ہم آپ کو
روشن خیالی اور وسیع النظری کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے دین
کو اس نے فلسفے کے مطابق ڈھال لو، تاکہ جبتم دنیا کے سامنے جاؤ تو کوئی تہہیں
تاریک خیال ہونے کا طعنہ نددے۔

### روشن خیال ہردور میں پیدا ہوئے

سیطبقہ مسلمانوں کے ہردور میں پیدا ہوا، کوئی زبانداس سے خالی نہیں، جب
اہام بخاری بھٹے تشریف لائے تواس وقت بھی ایسے بہت سے روثن خیال فرقے موجود منے معتزلہ سنے، جہید سنے، کرامیہ سنے اور نہ جانے کتنے فرقے سنے، اس نہا ہوا تھا، اور اس کے نظریات کا سکہ لوگوں زبانے میں بونان کا فلف پوری و نیا پر چھایا ہوا تھا، اور اس کے نظریات کا سکہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے یہ چاہا کہ ہم وین کی ہریات کو بونانی فلفے میں وھال کرلوگوں کے سامنے پیش کریں، لہذا آنہیں دین کی جوبات بھی بونانی فلفے کے خلاف نظر آتی، اس میں وہ تاویلیں کرنا شروع کرویتے، انہی میں سے ایک بات یہ بھی خلاف نظر آتی، اس میں وہ تاویلیں کرنا شروع کرویتے، انہی میں سے ایک بات یہ بھی جو یہاں بیان ہور، ی ہے کہ قر آن مجید تو کہتا ہے کہ قیامت کے دوزتہ ہارے ایک ایک بات یہ کو کئی کے میں ایک بات کا درن ہوگا، جبکہ یونانی فلنے کا کہنا تھا کہ تو لئے کی چیز تو کوئی ایک میں ایک بات کا درن ہوگا، جبکہ یونانی فلنے کا کہنا تھا کہ تو لئے کی چیز تو کوئی

جسم اورجو ہر ہواکرتا ہے جمل تو لئے کی چیز نہیں ، کیونکہ اس کا کوئی جسم نہیں ہوتا ، اب یہ
روش خیال لوگ ان نصوص میں تاویل کیا کرتے ہتے ، جن میں وزن اعمال کا ذکر آتا
ہے ، اور کہتے ہتے کہ قرآن مجید میں اعمال تو لئے کا جو تذکرہ آیا ہے ، یہ بجاز ہے ، حقیقت نہیں ، اور مرادیہ ہے کہ حقیقت میں اعمال نہیں تو لے جا کیں گئے ، اعمال کے صحیفے
تولے جا کیں گے یاانسانوں کو تو لا جا بڑگا ، یا تو لنا بی بذات خود مجاز ہے ، اور مطلب یہ
ہے کہ اعمال کا جائزہ لے کران کی قدرو قیمت متعین کر کے فیصلے کئے جا کیں گئے۔
امام بخاری می فیشہ نے ان کے خلاف اپنی شیح بخاری میں کتاب التو حید قائم کی
ہے ، اور اس میں سے درس وے رہے جیں کہ اصل دین وہ ہے جو میں نے کتاب
الایمان سے لے کرآخر تک رسول اللہ مان فیلیا کی صحیح احادیث کی شکل میں آپ تک
پہنچادیا ، اس کو مضبوطی سے تھام لین ، بعد میں بڑے روشن خیال آ کیں گئے ، جو تہیں
دین کے اعمرتبدیلیاں کرنے کا مشورہ دیں گے۔

### خبر دار!ان کی طرف مت جانا

اب ذراد کیھے! وہی معتزلہ اور جہمیہ جو ہونانی فلسفے کی پیروی کرنے کی بناء پر روش خیال سمجھے جاتے ہتھے ،لیکن ایک وفت آیا کہ یونانی فلسفہ دھڑام سے زمین پر گر پڑااوراس کے تمام نظریات باطل اور معتکہ خیز قرار دیے گئے ،اگراس وفت ان روشن خیالوں کی بات مان لی جاتی اور دین کواس کے مطابق ڈھال دیاجا تا توفلسفہ کی بات مان لی جاتی اور دین کواس کے مطابق ڈھال دیاجا تا توفلسفہ کی بات مان لی جاتی اور دین کواس کے مطابق ڈھال دیاجا تا توفلسفہ کی بات مان کی جاتے ہوئا۔

### نيوثن كانظربياورسرسيداحمه خان

آخری زمانے میں جب مغربی فلسفہ آیا تومغربی فلسفے کے ایک ماہراسحاق نیوٹن نے بینظریہ پیش کیا کہ سماری کا منات علت (Cause) اور معلول (Effect) کے نظام میں جکڑی ہوئی ہے۔ مثلاً آگ علت ہے اور جلانا معلول (Effect) ہے، ان دونوں کوجد انہیں کیا جا سکتا ، لہذا کسی ایسی آگ کا تصور ممکن نہیں جوجلا نے نہیں ، ای طرح دنیا کا سار انظام علت اور معلول کے نظرید پر جنی ہے۔

جب بینظر بیآیا تو ہمارے وہی روش خیال لوگ پیدا ہو گئے، اب قرآن کہتا ہے کہ جب ابراہیم ملالت کو آگ میں ڈالا گیا، توآگ کو شنڈا کر دیا گیا تھا، روش خیال لوگوں نے کہا کہ آگر بیہ بات مغربی فلفے والے اور نیوش کے حامی لوگوں سے کہو گے تو ذراشر ماؤ مے، اسلے قرآن مجید کی آیت میں کوئی تاویل کروکہ آگ کی تیش زائل نہیں ہوئی تھی کوئی اور قصہ ہوا تھا۔

سرسیداحمدخان صاحب پربھی نیوٹن کا نظریہ چھایا ہوا تھا، اسی بناء پرانہوں نے '' نیچر'' کانعرہ بلند کیا ، چنانچہ انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ قرآن مجید میں حضرت مولیٰ مایش کے بارے میں جوآیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا:

اضْرِبْ بِعَصَالَتَ الْحَجَرَ \* فَانُفَجَرَتُ مِنْهَ اثَنَتَاعَشَرَ قَعَيْنًا \* الْحَرِبُ إِنْ الْحَدَالَةُ الْحَدَدُ الْعَرَالَةُ الْحَدَدُ الْعَرَادُ الْعَلَادُ الْعَرَادُ الْعَرَادُ الْعَرَادُ الْعَرَادُ الْعَرَادُ الْعَرَادُ اللّهُ ال

( یعنی اپناعصا پھر پر مار دو، پس اس سے بارہ چشمے پھوٹ پڑے ) یہ بات نیچر کے خلاف ہے کہ آ دمی لاٹھی مارے ، اور اس سے بارہ چشمے پھوٹ پڑی، الہذاانہوں نے اس آیت میں تاویل کی اور کہا کہ 'فَاحِیْ بِ یِّعَصَالَتَ الْمُحْیَّةِ '' کے معنی ہیں' تواپنی لائٹی فیک کر پہاڑ پر چڑھ جااور جب تو پہاڑ پر چڑھ جا کے گاتوآ کے بارہ چشے نظرآ کی گے، اس آیت میں لفظ ' مِدِنَّهُ '' موجود ہے جس کا مطلب ہے'' اس ہے' یہ نفظ صاف بتلا تا ہے کہ بیتا ویل بالکل غلط ہے، لیکن سرسید احمد خان صاحب کو چونکہ نئے نظر ہے کے اعتبار سے تاویل کرنی تھی اسلئے انہوں نے قرآنی الفاظ اور اس کے سیاق وسباق کالحاظ کئے بغیر بیفریفند انجام ویا، ای طرح قرآنی الفاظ اور اس کے سیاق وسباق کالحاظ کئے بغیر بیفریفند انجام ویا، ای طرح قرآن مجید میں جنت اور اس کے انعامات، جہنم اور اسکے عقابات کے بارے میں کہتے قرآن مجید میں ورنہ بیا ایک خاص کی نیوٹن کا نظر یہ کی بیٹ ہوگی جو وہاں جا کرمل جائے گی ، یہ کیوں کیا گیا؟ اس لئے کہ نیوٹن کا نظر یہ دنیا پر چھا یا ہوا تھا، اس سے مرعوب ہوکر روشن خیالی کا تقاضہ یہ جھا گیا کہ قرآن کی نصوص میں تاویل کر کے آئیس نیوٹن کے نظر سے کے مطابق بنادیا جائے۔

# دین حقائق تبدیل نہیں ہوتے

انجی سوسال بھی نہیں گزرے ہے کہ آئن سٹائن کا نظریہ وجود میں آئی اس میں بیکہا گیا کہ کا نتات میں علت ومعلول کا کوئی وجود نہیں ، بلکہ یہ جو پچھ بور ہاہے ، وہ '' نظریۂ اضافت'' کی وجہ ہے ، اورائمیں جو پچھ ہے وہ بالکل ایک دوسرے سے غیر مربوط ہے ، اگر آگ جلاتی ہے تواس کا یہ مطلب نہیں کہ آگ اور جلانے میں علت (Cause) اور معلول (Effect) کی نسبت ہے ، بلکہ یہ الگ الگ چیزیں ہیں جو ایک ساتھ پیدا ہوئی ہیں ، ای نظریہ کی بنیاد پر آئے کل جدید ترقیات ہورہی ہیں ، اس نظریہ نے آکر نیوٹن کے نظریہ کو دھو کی کی طرح اُڑادیا ،اس وقت کے روش خیالوں نے نیوٹن کے نظریہے سے متاثر ہو کرمجزات کا انکار کیا تھا، لیکن آج کے دور میں اس نظریے کی پچھ بھی حیثیت نہیں ،غرض یہ کد دنیا ہیں دن رات نظریوں کی تبدیلی کی آ کھ مچولی ہور ہی ہے ،امام بخاری مُوالیہ اس آخری باب میں یہ بتانا چاہتے تبدیلی کی آ کھ مچولی ہور ہی ہے ،امام بخاری مُوالیہ اس آخری باب میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دین وہی ہے جورسول مان اللہ اللہ نظریات اور قیامت تک حق ہے ، نظریات اور قیامت تک حق ہے ، نظریات اور قلفے آتے جا کیں ، جاتے جا کیں ،اس سے دین کے حقائق پرکوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔

یونانی فلفے ہے متاثر ہونے کی وجہ ہے دزن اعمال کا انکار کیا تھا ہمین آج حرارت، برودت اور آواز سمیت ہر چیز تل رہی ہے، امام بخاری کو کھی اس زمانے میں اس فلنے کی تر دید کی۔ چناچہ آپ نے ترجمتہ الباب میں آیت قر آنی ذکر کرنے کے بعد فرما یا : وَ آنَ آئِمَالَ بَدِی آ دَمَ وَ وَ وَ لَهُمْ مُوزَنُ (بینک انسان کے اعمال اور اقوال تولے جا کیں گے)

# كون ساعمل كام آئے گا؟

سیاس باب کے لانے کا پہلامقصد تھاجس کا تعلق عقیدے سے ہے۔ دوسرا مقصد تھاجس کا تعلق عقیدے سے ہے۔ دوسرا مقصد عمل سے متعلق ہے، اس میں بیہ بتایا کہ تھیک ہے تم نے سب کھ پڑھ لیا، رسول اللہ مقابق کے ایکن یا در کھوکہ مض پڑھ لینا کا منہیں آئے اللہ مائٹ تھالیے ہم کا میران عمل کام آئے گاجس کا میزان عمل میں کچھ وزن ہو، اور اعمال میں میں اللہ وہ عمل کام آئے گاجس کا میزان عمل میں کچھ وزن ہو، اور اعمال میں

وزن اخلاص سے پیدا ہوتا ہے ،جس کی طرف میں نے این کتاب کی پہلی صدیث میں ارشاد کیا تھا۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسادین دیا ہے کہ تے سے لے کرشام تک کوئی ممل ایسانہیں ہے جس کو ہم اخلاص کے ذریعے عیادت ندینا سکیں ، کھانا ، پیپتا ، سونا ، ملازمت کرنا ، تھر والوں سے ملنا اور دوستوں سے ملاقات وغیرہ .... یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہا گران میں نیت سیجے ہوجائے توسب عبادت تکھی جاتی ہیں ، میر سے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ سر فرمایا کرتے تھے کہ صبح کو جب اٹھو توایک مرتبہ یہ نیت کرلوکہ اسالہ! آج پورے دن میں جو ممل کرون گا ، وہ آپ کوراضی کرنے کے لئے کروں گا ۔

اوربیشری مسئلہ کہ جب ایک مرتبہ نیت کرلی جائے توجب تک اس کے معارض (مخالف) نیت نہ آجائے، وہ پہلی نیت قائم رہتی ہے، البذا جب صبح کونیت کرلی توانشاء اللہ وہ نیت شام تک کے اعمال کیلئے کافی رہے گی، بشرطیکہ اس کے خلاف کوئی نیت نہ پائی جائے ، ہاں؛ ہرموقع پر اگر نیت کا استحضار کرلیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔

اخلاص کی اہمیت ویسے تو زندگی کے سارے ہی شعبوں ہیں ہے ہیکن دین کے کام کرنے والوں کے لئے اس کی اہمیت اور زیادہ ہے، کیونکہ جو آ دمی دین کی خدمت کے لئے یا جتماعی کا موں کے لئے نکلتا ہے، تواکثر و بیشتر شیطان اس کی راہ اس طرح مارتا ہے کہ اس کے دل میں خیال پیدا کرتا ہے کہ لوگوں میں مقبولیت کس

طرح حاصل ہوگی ،اورلوگ کس طرح میرے معتقد بنیں گے، اِدھر بین پیدا ہوا، اُدھڑ مل کا نواب اکارت کیا، اس لئے کہا جار ہاہے کہ مخلوق کوراضی کرنے کی کوئی فکرنہ کرو،اللہ تعالیٰ کوراضی کرنے کی فکر کرو۔

# بولنے میں بھی سخت احتیاط کی ضرورت ہے

امام بخاری بین نظر نے ترجمۃ الباب کے اندراعمال کے ساتھ اقوال کا ذکر بھی فرمایا، جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ صرف اعمال ہی کا وزن نہیں ہوگا، بلکہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بھی تولے جا کیں گے، اسکے ذریعے طلبہ کوسبق دیدیا کہ اے طالب علمو! اب تک تم کان استعال کررہے تھے ، سبق میں استاذی تقریرسن دے ساتھ ، لیکن جب فارغ ہوکر باہرنکلو گے تو زبان کا استعال شروع ہوگا، اور تہہیں پر حمایا ہی ای لئے گیاہے کہ تم دین کا پیغام دوسروں تک پہنچاؤ، یا در کھتا! جب باہر جاکر زبان استعال کر نے لگو تو یہ و چنا کہ منہ سے جو بات بھی نکلے گی وہ تو لی جائے باہر جاکر زبان استعال کر نے لگو تو یہ و چنا کہ منہ سے جو بات بھی نکلے گی وہ تو لی جائے گی ، کہیں ایسانہ ہوکہ تم این زبان کو بلگام چھوڑ کر جو چا ہو کہتے پھرو۔

تمہاراایک ایک لفظ عُلا ہوا ہونا چاہیے،اورا گر گفتگوایسے عُخص کے بارے میں ہور ہی ہے جوتمہارے خالف نظریات کا حام ہے، یا دوسرے مسلک کا آ دمی ہے تواس کے سات خون حلال نہ بجھنا،اوراسکی غیبت پرندا تر آنا۔ یا در کھو!

ُ وَلَا يَجُرِ مَنْكُمُ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى ٱلْاتَعُدِ لُوَا الله وَ المائدة ، المائ

ایک مرتبه حفرت عبداللہ بن عمر انگائیا کی مجلس میں تجائے بن یوسف کی فیبت کی جارہی تھی ہتو آپ نے فیبت کرنے والے فخص سے مخاطب ہو کرفر مایا: یا در کھو!اگر اللہ تعالی قیامت کے روز تجاج بن یوسف سے ان بے شارخونوں کا حساب لے گاجواس کی گردن پر ہیں تو جو بہتان تم اس پر لگارہے ہو جمہیں اس بہتان کا بھی جواب دینا پڑے گا۔

لبذاہر بات تول کرکرو، چاہے ابطال باطل ہی مقصود کیوں نہ ہو، اینی بات کو اعتدال اور واقعیت کے ساتھ بیان کرو، میرے والد ما جدی ایک کا ایک جملہ ہے، دل جاہتا ہے کہ ہر شخص اسے اینے لوح دل پر تقش کر لے۔ فرمایا:

''جب کوئی بات زبان سے نکالو یا قلم سے لکھوتو بیسوی لوکہ اس بات کوکسی عدالت میں ثابت کرنا ہوگا،خواہ وہ دنیا کی عدالت میں یا آخرت کی عدالت میں''

### تشريح كلمات

چونکہ ترجمۃ الباب کی آیت کریمہ میں 'قِسُط ''کالفظ آیا ہے، اس لئے امام بخاری مُشِیْ نے اپنی عادت کے مطابق اس کی لغوی تشریح کی ہے کہ 'قِسُط'' اور ''قِسُطائس'' دونوں کے معنی''عدل'' کے ہیں ، یہ بھی بتادیا کہ قِسُطائس کا لفظ عربی میں روی زبان ہے آیا ہے، اور اس بات کی طرف بھی ارشاد کردیا کہ 'قِسُط'' مصدر ہے''مُقیسِطُ ''کا (ازباب افعال) مجرد میں قسط یَقیسِط (باب ضرب) ے معنی ظلم کرنے کے آتے ہیں، اور باب افعال سے اس کے معنی انصاف کرنے کے آتے ہیں، اور باب افعال سے اس کے معنی انصاف کرنے کے آتے ہیں، وکا اسم فاعل' قالیہ کے معنی میں ہے، جبکہ باب افعال سے اسم فاعل' مُقیسلط' عادل کے معنی میں ہے۔

محبوب کلمے

اس کے بعد امام بخاری میشیہ نے حضرت ابوہریرہ بڑاٹیؤ کی روایت سے جناب رسول اللہ میں فالیوں کا بیار شافق کیا ہے:

ػڵۣؠٙؾٙٳڹۣػؠۣؽؙؠۘڗٵڹۣٳڶٙٵڶڗٞڂٵڹۥڂٙڣؽؘڣۘؾٙٳڹ۪ۼٙۜٙٙٙٙٵڵؚڵۺٳڹ ؿٛقؚؠٞڶٮٛٵڹۣڣۣٳڵؙؠؽؙڗٙٳڹۥۺؙۼٵڽٳڶڶٷۊؠؚػؠٞڽۼۥۺؙۼٵڹٙٳڶڶٵڵؙۼڟؚؽ۫ڝ

﴿مدر بعد الله الله المنوحيد، الله قول الدنعالي: ونضع العواذين القسط حليث نعبو ٢٥٦٣) دو کلے ایسے ہیں جو رخمٰن کومجوب ہیں ، زبان پر ملکے ہیں ، اور میزان عمل میں بہت بھاری ہیں ، وہ دو کلے بیہیں: سُبْحًانَ الله وَ بِحَدْبِ بِهِ ، سُبْحًانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِدِ

اس کے ساتھ فرمایا کہ' قیقیلگتانی فی الْبِدینزّانِ' (میزان عمل میں بہت بھاری ہیں) بعن ان کا تواب بہت زیادہ ہے،ای جملے میں امام بخاری میز ان کا تواب بہت زیادہ ہے،ای جملے میں امام بخاری میز انتہ اس بات پراستدلال کیا ہے کہ اعمال اور اقوال دونوں تولے جا سمیں گے، کیونکہ کسی چیز کا بھاری یا ہلکا ہونا تولئے ہے معلوم ہوتا ہے۔

ان کلمات کی اتنی فضیلت کیوں ہے،اور ان میں کیا خاص انوار ہیں،اس کا اصل پیة تووہاں( بعنی جنت میں ) جا کر چلے گا،اللّٰدنعالیٰ ہم سب کواینے نصل وکرم ے جنت میں پہنچاد ہے،آمین ۔حصرت علامہ انورشاہ کشمیری پھیلیے فرماتے ہیں کہ یوں تو اللہ نعالیٰ مسلمانوں کو جنت میں عظیم نعتوں سے سرفراز فر مائیں گے ہیکن میری نظر میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کے بعد سب سے لذیذبات بیہ ہوگی کہ اللہ تیارک وتعالیٰ وہاں ہم پرحقائق اشیاء منکشف فر مائیں سے بین باتوں کا یہاں ہمیں پہتے ہیں چاتا ،ان کی حقیقت و ہاں ہمیں معلوم ہوجائے گی ، البتہ یہاں پر ہماری ناقص عقل میں جواس کی حقیقت آتی ہے، وہ بیہے کہ'' مُبُحِمّان الله'' کے معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بے عیب ہے،اور 'قیج تمدید " کامطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اندر تمام کمالات جمع ہیں،اوروہ تمام تعریفات کے لائق ہے، جوذات تمام عیوبوں سے یاک ہو،اوراس میں سارے کمالات جمع ہوں ہتو وہ ذات یقیناسب سے زیاوہ محبت کے لاکق ہوتی ہے۔ ہمارے شیخ حضرت عار فی قدس اللہ سرۂ فرما یا کرتے تھے کہا گر ریکلمہ مجھ کریڑھا جائے تواس سے انسان کے دل میں اللہ جل شانہ کی محبت بیدا ہوتی ہے، اورجس دن يد محبت حاصل موكن ، انشاء الله ين يرعمل كرنا آسان موجائ كا ، اور اسبحان الله

الْعَظِيْرِي "كاندربارى تعالى كاعظمت اورجلال كاذكر ب، اورجب كى ذات كى عظمت اورجلال كاذكر ب، اورجب كى ذات كى عظمت اورجلال كاذكركيا جائة تواس كاخوف دل ميس آتا ہے۔

خثيت طالب علم كي آخرى منزل

بچھے یا ذہیں کہ میرے والد ماجد حضرت مفتی محد شفیع صاحب قدس اللہ سرؤنے نے کھین میں مجھے ایک طمانیچ کے علاوہ مجھی مارا ہو، لیکن حال بیتھا کہ جب مجھی ان کے کمرے کے سامنے سے گزرتے تھے تو پاؤں شک جاتے تھے، اس وجہ سے نہیں کہ ان کی مارکا خوف ہوتا تھا، بلکہ اس وجہ سے کہ اس ذات کی محبت اور عظمت کا تقاضہ بے کہ کہیں ایسانہ ہوکہ ہماراکوئی عمل ان کی مرضی کے خلاف ہوجائے۔ای کانام ' خشیت' ہے۔

جو شخص بھی ان کلمات کو پڑھے گا،اس کے دل میں انشاء اللہ،اللہ تبارک وتعالیٰ کی خشیت پیدا ہوگی،اورخشیت ہی ایک طالب علم کی آخری منزل ہے۔ ارشاد باری ہے:

> إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنَ عِبَادِينِ الْعُلَمَاءُ \* (سورة فاطر، آيت نمبر ٢٨)

علماء ہی ہیں جواللہ کی خشیت دل میں رکھتے ہیں

ختیت الله رانشان علم دال آیت یخشی الله در قرآن بخوال ایت یخشی الله در قرآن بخوال اس حدیث کو یهال آخریس ذکر کرک امام بخاری میشد نے بیسبق بھی دیدیا کہا سے طالب علمو! ابتم اپنے اپنے مقام پرواپس جاتور ہے ہو، خشیت اللی کو بھی ساتھ لیتے ہوئے جاؤ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس باب اور حدیث سے حاصل ہونے والے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس باب اور حدیث سے حاصل ہونے والے تمام اسباق پر ممل کرنے کی تو فیق عطافر مائے \_\_\_\_ آمین \_

وَاخِرُ دَعُوَاكَا أَنِ الْحَهُدُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِ يَنَ \*\*





#### يشسير اللوالق محلن الترجيسير

## عيادت ميں اعتدال

آنحَهُدُيلِهِرَبِ الْعَالَمِهُنَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلْى رَسُولِهِ الْكَرِيْم وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَالِهِ آجْمَعِيْن . آمّا بَعُدُ!

الْكَرِيْم وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَالِهِ آجْمَعِيْن . آمّا بَعُدُ!
عَنْ عَائِشَة رَضِى اللهُ عَنْهَا آنَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهِ أَلْتُ هٰذِهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَ وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ ، قَالَ مَنْ هٰذِهِ وَقَالَتُهُ هٰذِه وَقَالَتُهُ فَلَانَةُ . وَكَلَ عَلَيْهُ وَمَا مُواللهُ لَا يَكُومُ مِمَا تُطِيقُون ، فَوَاللهِ لَا يَمُنُ اللهُ كُثُومِ مَا حَلُهُ اللهِ لَا يَكُومُ مَا تُطِيقُون ، فَوَاللهِ لَا يَمُنُ اللهُ حَتَى اللهُ حَتَى اللهُ حَتَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَا حَلُهُ عَلَيْهِ . اللهُ حَتَى اللهُ حَتَى اللهُ عَلَيْهِ . اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ . وَكَانَ آحَبُ الدِين الى اللهُ المورمِه ، رقم العديث ٢٣) (معيح البعاري ، كتاب الايمان ، باب احب الدين الى الله المعدوم ، رقم العديث ٢٣) (رياض الفَالعين ، باب في الاقتصاد في العادة ، رقم العديث ١٣٢)

تمهيد

بزرگان محترم و برا درانِ عزیز! گذشته کی جمعوں سے ایک باب کا بیان چل رہا تھا، جس میں علامہ نو وی بُرِ اُللہ وہ احادیث لائے تھے، جن میں یہ بتایا حمیا ہے کہ فلال فلال عمل بھی نیک کاموں میں واخل ہے، اور نیکی صرف چند مخصوص کا موں کے اندر مخصر نہیں، بلکہ اس کے بے شار شعبے ہیں، بے شار طریقے ہیں، البتہ ہروفت کا نقاضہ الگ ہے، ہروفت کا نقاضہ الگ ہے، ہروفت کا نقاضہ حدا ہے، اگر انسان وقت کے نقاضے کے مطابق عمل کرتا رہے تواس سے فلاح نصیب ہوتی ہے۔

#### عبادت میں اعتدال ہونا چاہیے

آگام نووی بیشتان ایک نیاب قائم فرمایا ہے، 'نباب الاقتصاد فی العبادة ''یعنی عبادت اور اطاعت میں میاندروی اور اعتدال ہوتا چاہیے، یہ نہ ہوکہ جب کسی نیک کام کے فضائل سے تواس نیک کام کوکرنے کا جوش آگیا، اور جوش میں آگروہ نیک کام کرنا شروع کردیا، اور اس کے نیتج میں اعتدال کے رائے سے ہٹ گیا۔ اس وجہ سے یہ باب قائم فرمایا کہ طاعات اور عبادات میں بھی انسان اعتدال سے کام رائے میں بیسب احادیث ہمارے لئے سے کام رائے۔ اس باب میں کئی احادیث لائے ہیں، یہ سب احادیث ہمارے لئے بین میں بھی افرمائے۔ آمین بیری سبق آموز ہیں، اللہ تعالی ہم سب کوان پر عمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین

## وہ کام کروجوطافت کےمطابق ہو

سب سے پہلے وہ حدیث لائے ہیں جوابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی،
اس میں حضرت عائشہ صدیقہ فٹا فافر ماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ گھر میں ہیٹھی ہوئی تھی،
اور میر سے پاس ایک خاتون ملنے کے لئے آئی ہوئی تھیں، نی کریم مان ٹیلی آس وقت محمر کے اندرتشریف لائے ،اور مجھ سے پوچھا کہ بیافاتون کون ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! بیالاں خاتون ہیں، اس کا بینام ہے، اور بیوہ خاتون ہیں جن کی نماز بہت پڑھتی ہیں، جب بہت مشہور ہے، یعنی لوگوں میں بیشرت ہے کہ بیافاتون نماز بہت پڑھتی ہیں، جب نی کریم مان فول ہے۔ نیسنا تو آب نے فرما یا :

#### مَهُ، عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيِّقُونَ

فرما یا که چھوڑ وہھی، وہ کام کروجوتمہاری طاقت کےمطابق ہو، چونکہ بیرخاتون

بہت نمازیں پڑھتی تھیں، یہاں تک کہ لوگوں میں بیشہرت ہوگئ کہ بیاتی نمازیں پڑھتی ہیں، اور شنے سے شام تک نماز پڑھنے میں گئی رہتی ہیں، سرکار دوعالم مان تھی ہے نیادہ انسان کے مزاج و نذات سے کون باخبر ہوگا، اس لئے آپ کواندازہ ہوگیا کہ بیغا تون نماز کی نفسیلت من کر جوش میں آگئ ہیں، اور لمی لمی نمازی نفسیلت من کر جوش میں آگئ ہیں، اور لمی لمی نمازیں شروع کردی ہیں، اور جب تک بیجوش باتی ہے، اس وقت تک نمازیں پڑھتی جا کیں گی، لیکن ایسے آدی کے جب تک بیجوش باتی ہے، اس وقت تک نمازیں پڑھتی جا کیں گی، لیکن ایسے آدی کے اندرجتنی تیزی سے کام کرنے کا جوش پیدا ہوتا ہے، پعض اوقات اس کام کوچھوڑ نے کا جوش ایسا جوش اس کام کوچھوڑ دیا تو ایسا چھوڑ اکہ پلٹ کراس کی طرف نہیں وہ اس کام کوچھوڑ دیا تو ایسا چھوڑ اکہ پلٹ کراس کی طرف نہیں دیکھا، اس کئے فرما یا کہ اتناکام کرو، جتناکام کرنے کی طافت ہو۔

## شہرت کی غرض سے عبادت بے کارہے

یہاں جوبات قابل نظر ہے، وہ یہ کہ حضرت عائشہ صدیقتہ نظافیا نے حضورا قدی میں اللہ بین بلکہ بیفر ما یا تھا کہ اس میں نظافی ہے بین بین فرما یا تھا کہ بین خاتون اتن نمازیں پڑھتی ہیں، بلکہ بیفر ما یا تھا کہ اس خاتون کی نماز کی شہرت بہت ہے۔ آنحضرت مان نظافی ہے اس پر خاص طور پر ارشاد فرما یا۔ اس سے اشارہ اسی طرف فرمادیا کہ انسان کا اتنازیادہ ممل کرنا جس سے لوگوں میں شہرت ہوجائے کہ میخض فلال عمل بہت کرتا ہے۔ اب اگر وہ مخض شہرت نمی کی منظر سے دہ ممل کر رہا ہے، تب تو اللہ تعالی کے ہاں اس کی ایک دمٹری قیمت نہیں، مشلا کو کی شخص اس لئے وہ ممل کر رہا ہے کہ میری شہرت ہوجائے کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں، میں بڑا عابدہوں، میں بڑا ولی اللہ ہوں، اگر ہوں، میں بڑا مقدش اور پر ہیزگار ہوں، میں بڑا عابدہوں، میں بڑا ولی اللہ ہوں، اگر

اس نیت سے وہ مل کررہاہے، تواس کی ساری محنت اکارت، اس کی ایک دمڑی قیت نہیں، اس کا ایک حبہ فائدہ نہیں۔

### اخلاص رخصت ہوگیا

درحقیقت اس راستے سے شیطان انسان کی راہ مارتا ہے، جب بزرگوں کے قصے سنتے ہیں کہ فلال بزرگ بینیک عمل کیا تصے سنتے ہیں کہ فلال بزرگ بینیک عمل کرتے ستے، فلال بزرگ بینیک عمل کروے ستے ہو، اب بین کرول میں بیشوق پیدا ہوجا تا ہے کہ ہم بھی بینیک عمل شروع کردی تو ہمارے بارے میں بھی کہنے والے کہا کریں کے کہوہ صاحب ایسے ستے جو اس طرح عمل کیا کرتے ستے۔ جب ذہن میں بیقسورا عمیا کہ کہنے والے کہا کریں گے، تواب اخلاص ختم ہوگیا، وہ عمل اللہ کے لئے ندر ہا، وہ عمل تو مخلوق کی تعریف صاصل کرنے کے لئے ہوگیا۔ اورایک مؤمن کا بیس کے مؤمن کی خاطر کوئی عمل کرنے۔

## دورکعت تفل ہزار رکعت ہے بہتر ہیں

اگرآ دمی دورکعت نفل پڑھے، کیکن خالص اللہ کے لئے پڑھے، اخلاص کے ساتھ پڑھے، ان کا جو اجر ہے، وہ اتنا زیادہ ہے کہ اگراس کے مقالے بین ہزار رکعت اس نیت ہے پڑھے کہ میرے تذکرے بیں یہ بات کھی جائے کہ بیٹ ہزار رکعت اس نیت ہے پڑھے کہ میرے تذکرے بیس یہ بات کھی جائے کہ بیٹ خض ہزار رکعت پڑھا کرتا تھا، یا جب لوگ میرا تذکرہ کریں تو یہ بات کہیں کہ بیٹ خض ہزار رکعت پڑھا کرتا تھا، اس ہزار رکعت کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی قیمت نہیں۔

بنديدهمل ميں مداومت والأعمل ہے

خَيْرُ الْعَمَلِ مَادِيْمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَ

(ترمذى شريف، كتاب الإدب، باب، وقع الحديث ٢٨٥٢)

بہترین عمل وہ ہے جس کی انسان پابندی کرے، چاہے وہ عمل تھوڑا سا ہو۔ تھوڑا عمل کرے، لیکن پابندی کے ساتھ کرے، وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ متبول ہے، زیادہ فائدہ مندہ، چنانچہ یہاں جوحدیث آئی ہے، اس میں آپ نے بھی فرمایا کہ:

وَ کَاٰنَ اَحَبُ اللّهِ نَیْنِ الّهُ اِللّهِ مَاٰذَا وَمَر صَاحِبُهُ عَلَیْهِ کردین کے اعمال میں سب سے زیادہ پندیدہ حضورا قدس سان چیکے کو وہ عمل تھاجس پرانسان مدادمت کرے ، اور یا بندی کرے ، چاہے وہ عمل تھوڑ اسامو۔

> کس کاعمل زیاده اچھاہے؟ حضرت علی ٹٹاٹھ فرماتے ہیں کہ:

قَلِیْلُ تَکُومُ عَلَیْهِ اَرْجٰی مِنْ کَشِیْدٍ مَمْلُولِ (در نهج البلاغة، جزء ۱۹، ص۱۹۹) تعوژ اعمل ہو کیکن اس کو پابندی ہے کرو، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس عمل ہے اجرو تواب کی زیادہ امید ہے، بنسبت اس مل کے کہ جو گنڈ ہے دار ہو کہ بھی کیا، اور بھی جھوڑا، اس لئے نوافل اور ذکرواذ کار کے معمولات ہمیشدا ہے مقرر کرنے چاہئیں جس کوانسان آسانی سے نبھا سکے۔ زیادہ مقرر نہ کر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا:

#### خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيْوِةَ لِيَبُلُوّ كُمْ أَيُّكُمْ أَصُّنُ عَمَلًا (سورةالملك،: آبت نمبر ۲)

کہ اللہ تعالی نے موت وحیات اس لئے پیدا کی تا کہ تہیں آز ما کی کہم میں سے کس کا ممل زیادہ اچھا ہے، اللہ تعالی نے یہیں فرمایا کہ کس کا ممل زیادہ ہے، اللہ تعالی نے یہیں فرمایا کہ کس کا ممل زیادہ ہے، اللہ اعمل چاہے تعویرا ہو، لیکن اچھا ہو، لہذا زیادہ ممل میں نامی کا ممل اچھا ہے۔ لہذا تمل کے ایک تعلیم ہے۔ کرنے کی فکرنہ کردے صنورا قدس میں تعلیم ہے۔

## سی رہنماکی رہنمائی میں عمل کرے

ای وجہ ہے کہا جاتا ہے کہ کمل کرنے میں کسی رہنما کی رہنمائی عاصل کرو،
کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تمہارے لئے کتناعمل مناسب ہے؟ اگرتم اپنی طرف سے تبویز
کرو گے تو تھوکر کھا و کے ،مثلاً جوش میں بہت زیادہ کمل مقرر کرایا، کیان چندروز کے بعد
چھوڑ دیا۔اورا گرکسی رہنما کی رہنمائی میں کرو گے تو اس پر مداومت بھی ہوگی، پابندی
بھی ہوگی ،اوراس میں برکت بھی ہوگی انشاء اللہ۔اللہ تعالی اپنے نصل و کرم سے اپنی
رحمت ہے ہم سب کواس پر کمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین
و کا خیار کہ تو اگا آن الحقید کی لیا تھا آنے المعالی میں

www.besturdubooks.net





#### يشسير الأيالق محلن الترجيسير

## نبكيوں والے اعمال

عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: اَرَادَ بَنُو سَلِمَةَ اَنْ يَّنْتَقِلُوْا قُرْبَ الْمَسْجِدِ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُمْ : إِنَّهُ قَلْ بَلَغَيْنُ اَتَّكُمْ ثُرِيْلُ وْنَ اَنْ تَنْتَقِلُوْا قُرْبَ الْمَسْجِدِ، فَقَالُوْا: نَعَمْ يَارَسُولَ اللهِ فَقَلُ اَرَدُنَا ذٰلِكَ، فَقَالُ: لَكُمْ تُكُمْ مِيَارَكُمْ تُكُمْ مُنَا ذُلِكَ، فَقَالَ: بَيْنُ سَلِمَةَ دِيَارَكُمْ تُكُمْ مُنَا كُمْ مُنَا ذُلِكَ، فَقَالَ: بَيْنُ سَلِمَةَ دِيَارَكُمْ تُكُمْ مُنَا كُمُ اللهِ فَقَلُ الرَحْنَا ذُلِكَ، فَقَالَ: بَيْنُ سَلِمَةَ دِيَارَكُمْ تُكُمْ مُنَا كُمْ مُنَا كُمْ مُنْكُمْ اللهِ فَقَلُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ المُنْ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

## تم اپنے گھر ہی میں رہو

حضرت جابر نگافزروایت کرتے ہیں کہ بی کریم مافی ایک کے عہدمبارک ہیں ایک خاندان تھا، جو' بنوسلم' کہلاتا تھا، ان کے گھر مسجد نبوی سے کافی فاصلے پر ہتے، جس کی وجہ سے مسجد نبوی تک آنے جانے ہیں کافی محنت اور مشقت ہوتی تھی، اس کے این وجہ سے مسجد نبوی تک آنے جانے ہیں کافی محنت اور مشقت ہوتی تھی، اس کے زیادہ فاصلہ طے کرتا پڑتا تھا۔ آخصرت مافی ایک یہ بنوسلمہ کے لوگ یہ چاہ در سے جی کہ دوہ اس جگہ کوچھوڑ کر مسجد نبوی کے قریب متقل ہوجا کیں، آخصرت میں جادر سے جی کہ دوہ اس جگہ کوچھوڑ کر مسجد نبوی کے قریب متقل ہوجا کیں، آخصرت

مل التي ان كوبلايا اوران سے بوجھا كہ جھے پية جلائے كة آب لوگ وہاں سے منظل ہوكر مجد نبوى كة ريب آباد ہونا چاہتے ہيں؟ انہوں نے عرض كيا كه يارسول الله! ہوارا اراده يى ہے كہ ہم معد ك قريب آجا كي، اور قرب كى وجہ سے آنے الله! ہمارا اراده يى ہے كہ ہم معد ك قريب آجا كي، اور قرب كى وجہ سے آنے جائے ہم آسانی ہوجائے، آپ نے فرمایا:

#### بَنُوْسَلِمَة ، دِيَارَكُمْ ثُكْتَبُ آثَارُكُمْ

اے بنوسلم ہتم اپ ہی گھروں ہیں رہو، جہاں تم اس وقت رہے ہو، اس لئے کہ جوا ہے ان کہ تم جوا ہے گھروں سے چل کرآتے ہو، تمہاراایک ایک قدم وہاں لکھا جارہا ہے، ان کی گئی ہورہی ہے کہ کتے قدم چل کر بدلوگ مجد کی طرف آرہے ہیں، پھر ہر برقدم پر ایک شکی جارہی ہو اور ہر ہرقدم پر گناہ معاف ہورہے ہیں، ہر ہرقدم پر وایک شکی جارہی ہو ہے اور ہر ہرقدم پر گناہ معاف ہو رہونے سے گھراؤ تہیں، ورجات بلند ہورہے ہیں، اس لئے مجد سے گھروں کے دورہونے سے گھراؤ تہیں، بلکہ اپنی جگہ پر رہو، اور آنے جانے ہیں جومشقت ہورہی ہے، اس سے کہیں ذیادہ اجر وقواب ہورہی ہے، اس سے کہیں ذیادہ اجر وقواب ہم سے مسل ہورہا ہے، چنا تجان صحاب کرام نے جب حضورا قدس می انہا کا یہ ارشاد ساتو خطل ہونے کا ارادہ ختم کردیا، اورا پنے گھروں ہی ہیں رہے، اوروہاں سے ارشاد ساتو خطل ہونے کا ارادہ ختم کردیا، اورا پنے گھروں ہی ہیں رہے، اوروہاں سے آتے جاتے رہے۔

## آج کے دور میں مسجد کی قربت بہتر ہے

یہ لوگ عزیمت دالے اور حوصلے دالے تھے، اور آمخصرت سان فیلیلم بھی ہیہ جانتے تھے کہ جب ان سے بیکہا جائے گا کہ تمہارے نشان قدم لکھے جارہے ہیں تو بیہ آنے جانے کی مشقت ان کے لئے یانی ہوجائے گی، اور ان کوآنے جانے میں کوئی دشواری محسوس نیس ہوگا۔ ایسانیس ہوگا کہ آنے جانے کی مشقت کی وجہ سے بیالوگ
آنا جانا ہی چھوڑ دیں گے، اس وجہ سے آخصرت ملا بی تی بنا ہا تا ہے، آخصرت ملا بی تی بینام دیا، اس
لئے کہ ہرایک شخص کو اس کے ظرف کے مطابق ننی بتایا جاتا ہے، آخصرت ملا بی تی بینی ہی مور کی جماعت نہیں چھوڑیں ہے، اور جانے کی دور ہونے کی وجہ سے بھی معبد کی جماعت نہیں چھوڑیں ہے، اور آنے جانے کی نفسیلت بھی ان کو حاصل ہوجائے گی، اور بیہ شقت ان کے لئے آسان ہوجائے گی، اور بیہ شقت ان کے لئے آسان ہوجائے گی، اور بیہ شقت ان کے لئے آسان ہوجائے گی، اور بیہ شقت ان کے لئے آسان ہوجائے گی، اور بیہ مجیسا شخص جو بے ہمت اور بے حوصلہ ہووہ تو معبد سے دور ہونے کی وجہ سے جماعت بی چھوڑ بیٹے، لبذا بہا عت بی چھوڑ بیٹے، لبذا بہا عت بی چھوڑ بیٹے، لبذا بہا عت بی تھوٹ کا اندیشہ ہوتو ایسے آدی کے لئے بہتر ہے کہ وہ معبد سے قریب رہے، اگر دور رہے گا تو جماعت بی فوت ہوجائے گی، لیکن جس شخص کو اللہ تعالی نے ہمت اور مصلہ دیا ہو، اس کے لئے بیکم ہے کہ وہ دور ہی رہے۔

## مت والے کومسجد کے قریب رہنے کی ضرورت نہیں

ايك اور محاني كاحديث شريف مين واقعداً تابكه: عَنْ أَبِي الْهُدُّنِ رِ أُبِيِّ بُنِ كَعُبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، فَالَ: كَاٰنَ

رَجُلًا لَا اَعْلَمُ رَجُلًا اَ بُعَلَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ، وَكَانَ لَا اَجُلًا اَ اَعْلَمُ رَجُلًا اَ بُعَلَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ، وَكَانَ لَا تُعْطِعُهُ صَلَاةً، قَالَ: فَقِيلُ لَهُ: اَوْفَقُلْتُ لَهُ: لَوِ اشْتَرَيْتَ حَارًا تَرُكَبُهُ فِي الظَّلُمَاءِ وَفِي الرَّمْضَاءِ، فَقَالَ مَا يَسُرُفِي حَارًا تَرُكَبُهُ فِي الظَّلُمَاءِ وَفِي الرَّمْضَاءِ، فَقَالَ مَا يَسُرُفِي عَارًا تَرُكَبُهُ فِي الظَّلُمَاءِ وَفِي الرَّمْضَاءِ، فَقَالَ مَا يَسُرُفِي

آنَ مَنْزِلِي إلى جَنْبِ الْمَسْجِدِ، إِنِّي أُدِيْدُ آنَ يَكُتُبِ لِي

مَّنَشَاىُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَرُجُوَعَىٰ إِذَا رَجَعْتُ إِلَى آهَلِيُ، فَقَالَ:رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَلُ بَعْتَ اللهُ ذٰلِكَ كُلَّهُ.

(رياض الصالحين, باب بيان كثرة طرق الخير حديث نمبر ٢٥ ) (مسلم شريف, كتاب المساجدو مواضع الصلاة, باب فضل كثرة الخطاالي المساجد, حديث نمبر ٢٩٣)

حضرت ابی بن کعب ٹاٹھؤ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب ہتھے کہ ان کا تھے مہر سے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ دور تھا، میرے علم کے مطابق ان کے گھرے زیادہ دورکسی اور کا گھرنہیں تھا، اور بھی وہ کسی نماز میں پیچیے نہیں رہتے ہتے، ان صاحب ہے کی نے کہا، یا میں نے بی ان سے کہا، اگر آپ ایک گدھا خریدلیں، تا كه آپ رات كى تاريكى ميں اور دن كى گرمى ميں اس پرسوار ہوكرمىجد آجايا كريں، ان صاحب نے کہا کہ جھے تو یہ بات بھی پہندنہیں کہ میرا تھرمسجد کے پاس ہو، میں تو یہ جابتا ہوں کہ معبد آنے تک میرے جتنے قدم ہیں ، اور پھر مسجد سے واپس محرجانے تک میرے جتنے قدم ہیں،وہ سب لکھے جائیں،حضور اقدس مان الیجائیے ہے جب بیسنا توآب نے فرمایا کہ اس محض کے لئے اللہ تعالیٰ نے بیرسب اجر وثواب جمع فرمادیا ہے۔وہ صاحب قرماتے ہیں کہ جب میں نے بد بات حضور اقدس مؤتل لیے ہے ن کہ میراایک ایک قدم الله تعالیٰ کے ہاں لکھا جارہاہے، ادر الله تعالیٰ کے ہاں ایک ایک قدم پرایک ایک نیک تھی جارہی ہے، توبہ بات سننے کے بعد مجھے سجد کے قریب رہنا يسندنبيس، ميں دورره كرانشاءالله مسجد ميں پہنچوں گا،اور مير سے تلمه اعمال ميں اضافه ہوگا۔

## دورر بنے والانیکیوں میں اضافہ کررہاہے

یہ جو باندہ صلے دالے، باندہ مت دارے جا بہ باندہ مت دالے تھے ہمیں اپنے آپ کو ان پر قیاس نہیں کرتا چا ہے، اللہ بچا ہے، اگر ہم مجد سے دور ہول کے، تو ہماری ہما حت ہی چوٹ جائے گی۔ اس بی اتباع کرنے کی جو چیز ہے، وہ ہان کا نیک عاصل کرنے کا جذبہ جس طرح بھی حاصل ہو، اور جونف بلت اللہ اور اللہ کے رسول ماصل کرنے کا جذبہ جس طرح بھی حاصل ہو جائے، بیجذبہ میں اپنے اندر پیدا کرنے کی مفردت ہے، البندا اگر کوئی محض مجد کے رسال ہوجائے، بیجذبہ میں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، البندا اگر کوئی محض مجد کے دور رہتا ہے، اور اس کوآنے جائے بی مشقت ہوتی ہے، تو وہ محض کوئی محض مجد سے دور رہتا ہے، اور اس کوآنے جائے بی مشقت ہوتی ہے، تو وہ محض اس حدیث کو یا در کھے، اور بیسو پے کہ ایک آیک قدم پر اللہ تعالی کے ہاں میر سے الکے نیکیاں کھی جاری ہیں، اور میر سے نامہ کال بی اضافہ ہور ہا ہے، اس تصور سے انشاء اللہ اس کی مشقت میں کی ہوجائے گی۔

## پودااوردرخت لگانے پراجروتواب

عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ مَامِنُ مُسُلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أَكِلَ مِنْهُ صَدَقَةٌ ، وَمَاسُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ، وَلَا يَرُزَوْهُ لَهُ آحَدُ اللَّاكَانَ لَهُ صَدَقَةً.

(رياض الصالحين، باب بيان كثرة طرق الخير، وقم الحديث: ١٣٥) (صحيح مسلم، كتاب المساقات، باب فضل الغرس و الذرع، رقم الحديث: ٢٥٥٢)

چوری ہونے پرصدقہ کا تواب

آ مے فرمایا کہ اگر اس ورخت ہے کوئی مخت چری کر کے کوئی پھل لے گیا۔
اس پر بھی اس مخف کو صدقہ کا تو اب لیے گا۔ ویسے بھی اگر کسی مخف کا کوئی مال چوری بوجائے تو اس پر اس مخف کو بہت بڑا اجرو تو اب ماتا ہے، اس لئے کہ اس کی وجہ سے اس کو مصیبت پہنچی اور صدمہ پہنچا۔ حضرت تھا نوی بھنڈ نے ایک بزرگ کا قصہ کھما ہے کہ جب ان کے ہاں سے کوئی مال چوری بوجا تا تو وہ کہنے کہ یا اللہ! بیس نے سے مال چورک بوجا تا تو وہ کہنے کہ یا اللہ! بیس نے سے مال چورک بوجا تا تو وہ کہنے کہ یا اللہ! بیس نے سے مال جورک بوجی کیا، اور اس کی وجہ سے جو تک لئے حلال کردی ہوئی آتو اس پر جھے صدقہ کا تو اب جب حلال کردوں گاتو اس پر جھے صدقہ کا تو اب جب حلال کردوں گاتو اس پر جھے صدقہ کا تو اب جب حلال کردوں گاتو اس پر جھے صدقہ کا تو اب جب حلال کردوں گاتو اس پر جھے صدقہ کا تو اب جب حلال کردوں گاتو اس پر جھے صدقہ کا تو اب

#### حضرت ميال جي نورمحمد مُينظيٍّ ڪاوا قعه

حصرت میاں جی نورمحمه صاحب جھنجا نوی میشد کا قصہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وہ کہیں جارے ہتھے، اوران کے ہاتھ میں پیپوں کی تقبلی تھی، راستے میں کوئی چورآ حمیا، اوراس نے آپ سے وہ تھیلی چھینی اور بھاک عمیا۔ انہوں نے بلٹ کربھی نہیں دیکھا کہ سس نے وہ تھیلی چینی ہے، اور حسب معمول بیرکیا کہ اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ! میخض جومجھ ہے تھیلی چھین کے لے گیا ہے، بیر مال اس کے مقدر میں تھا، میں بیر مال اس کے لئے طال کرتا ہوں۔اور آپ تھرتشریف لے آئے۔اللہ تعالیٰ نے جب بیدیکھا کہ ال مخض نے میرے ایک بندے کا مال چرالیا ہے، تو اس چور پرعذاب آعمیا، اب وہ چوراپیے تھرجانا چاہتاہے، تمراس کوراستہ بی نہیں ماتا، ایک ملی سے دوسری کلی، دوسری میں سے تیسری کلی تھوم رہاہے، اور وہیں تھوم رہاہے، یا ہر نکلنے کا راستہ بی نہیں مانا، اب یہ چور بہت پریٹان ہوا، یہاں تک کہشام ہوگئی، آخر میں اس کوخیال آیا کہ جس سے یہ یہے جھینے ہیں ، بیکوئی اللہ والامعلوم ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالی نے میرا راسته بندكرد يا ب، البدا مجصان عدمعاني مأتكن جابيه، اوران كويه مال واپس كرديتا جاہے۔

#### چوراورمیاں جی میں بحث

چنانچہ بیہ چورحضرت میاں جی صاحب کے تھر کے دروازے پر پہنچا، اور دستک دی، اندر سے حضرت نے پوچھا کہ کون ہے؟ چور نے کہا کہ ایک ضروری کام ہے، باہر آئے، انہوں نے پوچھا کہ کیا ضروری کام ہے؟ چور نے کہا کہ آپ کے پیسے وں کی تھیلی میرے پاس ہے، وہ آپ لے لیجے، میاں صاحب نے جواب دیا کہ میری توکوئی تھیلی نہیں ہے، چور نے کہا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگئ، خدا کے لئے معاف کردیں، میں نے آپ سے یہ تھیلی چھین لی تقی، حضرت نے فرمایا کہ وہ تھیلی اب میری نہیں رہی، جس وقت تم نے مجھ سے چھینی تھی، میں نے آسی وقت وہ تھیلی تم کوصد قد کردی تھی، جب میری ملکیت نہیں رہی تو اب میں اسکووالیس کیے لوں ۔ چور نے کہا کہ خدا کے لئے آپ مجھ سے تھیلی والیس لے لیس، اس لئے کہ میں عذاب میں جتال موں، اور جھے راستہیں مل رہا۔ اب وہ چور اصرار کر رہا ہے کہ تھیلی والیس لے لیج، اور بہلے سے انکار کر رہے ہیں، جب زیادہ بحث ہوئی تو محلے والے جے ہو گئے، محلے والوں نے یو تھا کہ کیا تھے۔ یہ

## مجصے راستہ نہیں مل رہاہے

چور نے کہا کہ میں بہتھلی ان کو واپس دیتا چاہتا ہوں، بہوالی لینا نہیں چاہتے ، محلے والوں نے پوچھا کہ بہتھلی کسی تھی ؟ چور نے کہا کہ بیا نہی کی تھی ، محلے والوں نے کہا کہ جب بیوالی نہیں لے رہے ہیں اب تو لے کر چلا جا، چور نے کہا کہ میں کسے لے کر جاؤں ؟ جھے تو نگلنے کا راستہ ہی نہیں مل رہا ہے، لوگوں نے ان ہزرگ میں کسے لے کر جاؤں ؟ جھے تو نگلنے کا راستہ ہی نہیں مل رہا ہے، لوگوں نے ان ہزرگ سے کہا کہ حضرت! جب آپ نے بیٹھلی اس کو دیدی ہے تواب اسکے لئے وعا کر دیجے کے ماکن والیت میں کہا کہ حضرت! جب آپ نے بیٹھلی اس کو دیدی ہے تواب اسکے لئے وعا کر دیجے کہا کہ اسکورارستیل جائے ، چنا نچے جب انہوں نے وعا کی تواسکے بعد اسکوراستہ ملا بہر حال ؛ الند تعالیٰ اپنے نیک بندوں کیلئے ایسے معاملات بھی کرتے ہیں۔

### الله کی رحمت بہانے دھونڈتی ہے

بہر حال ؛ یہ بیال یہ پال ما تھا کہ اگر کوئی شخص درخت لگائے ، اور اس درخت کے پہلے سے کوئی چوری کر لے تو اس پر بھی مالک کو صدقے کا ثو اب ملتا ہے۔ نیزیہ بھی مالیک کو صدقے کا ثو اب ملتا ہے۔ نیزیہ بھی مالیا کہ اگر کسی نے درخت لگایا ، اور پھل آنے سے پہلے وہ درخت کسی آفت ساوی کی جہت کر گیا ، اور اس درخت سے کسی انسان یا جانور نے کھایا بھی نہیں ، اس پر بھی اس صدقہ کا ثو اب طے گا۔ بہر حال ؛ درخت لگانے کی اتن فضیلت نبی کر بھم مالی تھی تھی ہے ۔ بیان فرمائی ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کونو از نے کے بیان فرمائی ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کونو از نے کے نے ذھونڈتی ہے کہ میر سے بندے نے درخت لگادیا تو اب قیامت تک جتنے نہان حجتے نے داخت لگادیا تو اب قیامت تک جتنے نہان حجتے نہان درخت لگائے ۔ اس کے میر سے بندے افراس درخت لگائے ۔ اس سے کا ثو اب درخت لگائے ۔ اس کو طم گا۔

#### عمل جس میں تواب کی نیت کی ضرورت نہیں م

بلکہ حضرت علیم الامت حضرت تھانوی مِحَقَدُ نے اس حدیث کی شرح کرتے ایک بجیب بات بیان فر مائی ، ویسے تو بر عمل کا ثواب اس وقت ملتا ہے جب آ دی عمل بیں ثواب کی نیت سے پر حو گے تو ثواب سلے عمل بیں ثواب کی نیت سے کرو گے تو ثواب سلے ، وضو ثواب کی نیت سے کرو گے تو ثواب سلے گا۔ اِنجم اَالُا اَنْ اَلَیْ اَلَیْ اَلَیْ اَلَیْ اَلَٰ اِلْمُ اَلُول بِاللَّهِ اَلِیْ اِللَّهِ اَلِیْ اِللَّهِ اَلِی اللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

نیت نیس تھی، تب بھی چونکہ یمل دوسرول کوفائدہ پہنچانے کا سبب بن گیا، اس وجہ سے
اللہ تعالی اس پر بھی تو اب عطافر مائیں گے۔ بہر حال؛ ہرایا کام جس سے دوسرول کو
قائدہ پہنچے، جس سے دوسرے لوگ نفع اُٹھائیں، وہ عمل انسان کے لئے صدقہ جاریہ بن
جاتا ہے، اس کام کومعمولی کام نہیں سمحسنا چاہیے، اللہ تعالی اپنے فضل وکرم سے اپنی
رحمت سے ہم سب کوان باتوں پر عمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے \_\_\_\_\_ آھین

وَاخِرُ دَعُوَاكَأَ أَنِ الْحَمْدُ لِلْهُ وَتِ الْعَالَمِ فَيَ

# ممراملاليلي











E-mail: memonip@hotmail.com www.besturdubooks.net